

يرونيرسيدلمال أشرف ته ١٩٢٩ء، مدرشعبراسلاميت ،على كرمهم يونيورسي الكالمين المناق المنافئ

Marfat.com

كتاب : السبيل

تصنيف برونيسرسيد محرسليمان اشرف

بارادّل: ۱۹۲۳:

طبع جدید : ۲۰۱۴ء

: (مع ديباچه وحواشي)

تعداد : گياره سو

ضخامت : ۱۳۲ صفحات

مطبع : اظهارسنز پرنٹرز، لا ہور

ناشر : ادارهٔ پا کستان شنای ۲/۲۳ سوڈ ھیوال کالونی، ملتان روڈ، لا ہور

فون: ۲۵۹۵۲-۲۲۳۰

قیت : ۲۲۰ (دوصدسانگهرویخ)

#### ڈسٹری بیوٹرز

خان بكسميني، ١٣ كورث اسريث، لوئر مال، لا بور فون: ٢٥٣٥ ٢٥٣١ ٢٥١٠٠٠

ادبستان، ۲-ی دربار مارکیث، میلارام، لا بور فون: ۲۱۲۳۴۸ ۲۲۲۳۸۰۰

بيكن بكس، گلگشت، ملتان فون: ۱۹۵۲۰۲۵۲۰۰۹۵۲۰۲۱۰

دارالعلوم نعيميد، فيدرل بي ايريا، دستگير بلاك نمبر ١٥، كراچي فون: ٢١٥ - ٢١٠ - ٢١٠٠

اینے عہد کی معروف علمی شخصیت اور ماہر تعلیم پروفیسر تھیوڈ ور ماریس السخصیت اور ماہر تعلیم پروفیسر تھیوڈ ور ماریس Theodore Morison (۱۹۳۲–۱۹۳۹)، پرنیل مدرسة العلوم علی گڑھ نے ۱۸۹۸ء میں لا ہور میں ہر پا ہونے والی ایک تعلیمی کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہر ملا اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ مغرب میں پڑھائے جانے والے علوم کے ساتھ ساتھ شرق، بالحضوص اسلامی فکر کی حاصل تعلیم سے بھی استفادہ از حدضر وری ہے۔ ساتھ شرق، بالحضوص اسلامی فکر کی حاصل تعلیم سے بھی استفادہ از حدضر وری ہے۔ ہر وفیسر کے اینے الفاظ کچھ یوں ہیں:

" کھ میں مشرقی اور دوسری میں علوم مغربی کی روشی پیدا ہو، گر دونوں آئھ میں مشرقی اور دوسری میں علوم مغربی کی روشی پیدا ہو، گر دونوں آئھوں کی روشی بالکل اس سے جدا جدا ہو کہ جس سے ماحول کی طرح بجائے ایک ایک چیز کے دونظر آئیں۔" بجائے ایک ایک چیز کے دونظر آئیں۔" پردفیسرفائزہ احسان صد لیق:" تعلیم الفائز دن"،کراجی، کے ۲۰۰۰ء،صفحہ ا

## تعليم جديدوقديم كاتوازن

ونت آگیا ہے کہ فریقین اپن اپن جگہ پرمسلمانوں کی مختلف تعلیمی ضروریات کا احساس کر کے ایک ایبانغلیمی نظام مرتب کریں، جو مسلمانوں کی ہرمتم کی دنیوی و ندہبی ضرورتوں پرمشتل ہوتا کہ آئندہ تصادم کا اندیشه نه در ۱۰ به وه زمانه آگیا که نه توانگریزی پژهنا کفر و الحاد خیال کیا جاتا ہے اور نہ نہ ہی تعلیم کی ضرورت سے کسی کوا نکار ہے، اس کیے کیوں نہ فریقین باہمی معاونت سے کام کریں تا کہ ایک طرف تو مسلمانوں میں جدیدعلوم وفنون کا رواج ہواور دوسری طرف ان کا سینه ندنهی علوم سے منور ہو، اور اسلامی تہذیب وشائستگی ان کا شعار ہو۔ مولا نامررجيم بخش ،سابق صدر كونسل آف ريجنسي رياست بهاولپور بحواله تاريخ ندوة العلماء، حصه دوم ازمولوي تثمن تبريز خال بمطبوعه تصور ١٩٨٧ء، صفحه ٢٩٥

## جوينده پاينده

منیں کہ شوی قسمت سے کم اور احساس زیال سے محردی کے باعث زیادہ،ایک احسان فراموش اور محن کشن قوم کا فرد ہول ۔ علیم محمر موی امر تسری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور دست میری کے زیراثر بمحر کی آزادی اور جدوجہ دیا گستان کی تاریخ کی مسخ شدہ تصویر کو کھارنے کی سعی بیم کو ایک عبادت کے طوراختیار کیے ہوئے ہول۔

پہلے کمتبہ رضویہ اوراب ادارہ پاکتان شنائ کے زیراہتمام، مفاد پرست اور غیر ذمہ دار عناصر کی طرف سے تاریخ کی من جائی شکل میں پیش کرنے کی مذموم مساعی کی قلعی کھولنے اور حق و صدافت کے پرچم کی سربلندی کے لیے بساط بھرکو شال ہوں۔

ع گر تبول أفتر زے عز و شرف

ا پنول کی ناسیاس اور غیرول کی منظم سازش کا بنیجہ بید لکا کہ جال نثاری اور و فا داری بہ شرط استواری کی راہ پر بوری استقامت سے چلتے ہوئے شخطیم قربانیاں دینے والے یا تو بے ہُو دہ الزامات کے سنزاوار مختم سے با پھر کم نامی کی تاریک ول میں اُتارد نے مجئے ۔

ایسے بی زعمائے ملت میں پروفیسر سیدسلیمان اشرف، صدر شعبۂ اسلامیات علی گڑھ مسلم بونی درشی بھی ہیں، جن کے کام کیا، نام ہی سے نئ نسل وا تف نہیں۔ بحد اللہ!ان کی گراں مایہ کتابیں!سناچیز کے ہاتھوں جدیدز بورطبع سے آراستہ کوکر منصۂ شہود پر آپھی ہیں۔

حسنرت کی کتاب استبیل کی تلاش برسوں بے نتیجہ رہی۔ متاز محقق حسنرت مولا ناسیّد نور تکد قادری نور اللّٰہ مرقد ہ ( ۱۳ ارمئی ۱۹۲۵ء تا ۱۵ ار نومبر ۱۹۹۹ء ) نے اس سلسلہ میں بہت محنت کی۔ ۱۹۹۳ء میں انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر مختار الدین احمد آرز ورحمۃ اللّٰہ علیہ ( ۱۹۲۷ء میر ۱۹۲۳ء - ۱۳۰۰م

٣

جون ۱۰۱۰ء) علی گڈھ کو خط لکھا اور اس کتاب کے حصول کے لیے ان کی مدد جاہی۔ پروفیسر صاحب مرحوم مغفور نے اپنے مکتوب مور خد ارفر وری ۱۹۹۳ء میں سیّد صاحب کو بدیں الفاظ اس کتاب کی عدم دست یا بی ہے مطلع کیا:

افسوس ہے کہ مسائل اسلامیہ مرتبہ مولوی عبدالباسط اور مولانا مرحوم کی استمیل بہال نہیں بلی۔ یہ وفیسرڈ اکٹر مسعود احمد صاحب نے ایک زمانے میں مجھے لکھا تھا کتاب خانہ مولانا آزاد میں بہت تلاش کی نہیں بلی۔ ایک دن خیال ہوا کہ مولانا نے اس کا نسخہ صدریار جنگ (محمد حبیب الرحمٰن خال صاحب شروانی) کو ضرور دیا ہوگا، ذخیرہ حبیب گنج جاکر دیکھا، یہ کتاب یہاں اگر بھی تھی بھی تو اب مفقو دیا ہوگا، ذخیرہ حبیب گنج جاکر دیکھا، یہ کتاب یہاں اگر بھی تھی بھی تو اب مفقو دیا ہوگا، ذخیرہ حبیب گنج جاکر دیکھا، یہ کتاب یہاں اگر بھی تھی بھی تو اب مفقو دیا ہوگا، نے کہ ماتا کی تین تصانیف (المبین، الرشاد محمد اللاع نہیں تھی کہ آپ نے مولانا کی تین تصانیف (المبین، الرشاد مورائج) اپنے مفصل دیبا چوں کے ساتھ لا ہور سے شائع کر دی ہیں۔ آپ کے مقد مات یڑھے کے لائق ہوں گے۔

سیدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو یہ کتاب نبل کی۔ تاہم عزیز محترم رضاء الحن قادری سلمۂ تعالیٰ کی سی سید کے باعث یہ کتاب راقم کول گئی۔ادارہ پا کستان شناسی جناب رضاء الحن قادری کی سال شناسی جناب رضاء الحن قادری کی اس کا دش پر سپاس گزار ہے۔اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ وامان میں رکھے اور دین حنیف کے لیے اُن کے جذبوں کوفزوں ترکرے۔

..... یہاں بیامر قابل ذکر ہے کہاپنوں کی ہےاعتنائی اور ناقدری کا بیژوت کہ ہم ایک عبقری عالم کی قیمتی کتاب کومحفوظ نہ کر پائے اور بیسخہ جناب رضاءالحن کو جلمعہ ُ اشر فیہ، لا ہور کی لا ئبریری سے ملا۔

ع پاسبال مل گئے کیجے کوسنم خانے ہے عمچھ بھی کہیے، جامعہ کہ کور کے کار کنان کے بھی ہم نہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اُن کی علم

۴

دوی کے باعث ہم اس نادرونایاب ننے کوقار کین کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو سکے۔اللہ کرے ہمارے علائے کرام، پیران عظام اور اہل قلم حضرات بھی اپنے مناصب کاحق اداکرتے ہوئے اکابرز تمائے ملت کی علمی کاوشوں اور تملی خد مات کوئی نسل تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیں، کہ یہ کا وظیم کی فردوا حد کے بس کی بات نہیں۔

ع شاید کہ اُڑ جائے ترے دل میں میری بات

ناشر

## ایک صاحب فکرونظر کی نانٹرکتاب کی تحسین وحوصلہ افزائی

نمونهٔ سلف صالحین ، اُستاذ الحدیث ، حسنرت علامہ جمیل احم<sup>تی</sup>ی ضیائی دام برکانهٔ کا گرامی تامہ بنام ظہور الدین خان امرتسری ، ناشر کتاب ہذا ، محرد ، ۹ ر مارچ ۲۰۱۳ء ، مارے لیے وجه ٔ صد افتخار اور ہمارے مشن کے لیے گراں مامیمیز کی مانند ہے۔ ہم حسنرت کی حوصلہ افزائی پرسرا پاتشکریں۔ آیفرماتے ہیں :

" جوکام آپ کت ورسائل گی نشر واشاعت کے سلسے میں کررہے ہیں، وہ بوئی دین خدمت ہے۔ نیز بیخد مات جلیلہ آپ کی قابل تعریف بھی ہیں اور لائن تقلید بھی۔ اللہ رب العزت ہمارے ناماء کرام ومشائخ عظام، خاص طور پر نوجوان ناماء کو ان کاموں کی طرف توجہ کرنے کی تو فیق عظا فرمائے۔ احتر کی طرف سے آپ ناصرف کتب ورسائل پر قابل مبار کہا دہیں، بلکہ ان کتابوں پر جو آپ تحقیق و تخریخ کا کام کررہے ہیں، وہ کتابوں کی نشر واشاعت ہے بھی زیادہ اہم ہے۔ احتر نعیمی ضیائی آپ کے کتب ورسائل کو ایس لیے کنشر واشاعت ہے بھی زیادہ اہم ہے۔ احتر نعیمی خوانوں سے زیادہ عرق ریزی و و ماغ موزی سے کام کررہے ہیں۔ مولائے کہ آپ اس عمر میں بھی جوانوں سے زیادہ عرق ریزی و و ماغ موزی سے کام کررہے ہیں۔ مولائے کہ آپ اس عمر میں بھی جوانوں سے زیادہ عرق ریزی و و ماغ موزی سے کام کررہے ہیں۔ مولائے کریم اپنے حبیب، رؤف الرحیم سلی الشنطید و آلہ وسلم میں دی تو میں مرحت فرمائے۔"

آمين ثم آمين بجاه حبيبه الامين صلى الله عليه وآلم وسلم

M-9

ديباچه

مسلم یونی ورخی اورعلوم اسلامیه.....مسلمانوں کا تابناک ماضی .....السبیل کا پس منظر.....تاریخ اسلام یا مسلمان عمرانوں کی تاریخ ......تاریخ کی کتب میں الفخری کا مقام ..... خلافت راشدہ کب ہے کب تک؟ .....مستشرقین کے گراہ کن اعتراضات حقائق کی روثنی میں .....مولا ناسلیمان اشرف بحثیت ماہر تعلیم .....میلیمان اشرف اورندوۃ العلماء .....تحرک موالات اور مداری کے نقلیم .....تحرک موالات اور مداری کے نقل کی .....تحرک موالات کا نشانہ علی گڑھ یونی ورثی .....تحرک موالات کے الرات مسلم یونی ورثی پر ....عمری تقاضوں ہے بہرہ علماء کی سرگرمیاں ..... اشرات مسلم یونی ورثی پر ....عمری تقاضوں ہے بہرہ علماء کی سرگرمیاں ..... جدیدعلوم میں مسلمانوں کی پس ماندگی .....مولا ناسلیمان اشرف کی بصیرت ...... مولا ناسلیمان اشرف کی بصیرت ..... مولا ناسید میں الدین عقیل میں مسلمانوں کی بس ماندگی ....مولا ناسید سلیمان اشرف کی بسیمان اشرف میں اسمبیل مولا ناسید سلیمان اشرف کو برمنت مضافین اندر ملاحظ فرما کمیں)

# و بياچه

اسلای ہند کے آسان پر جوستار ہے علم دآگی کے روش ہوئے ، ان میں ایک متاز اور نمایاں نام حضرت مولا ناسیمان اشرف صوبہ بہار کے مردم خیز تصبہ بہار کے محمد مرداد کے رہنے والے تنے جہال معروف صوفی بزرگ حضرت بہار کے مردم خیز تصبہ بہار کے محمد میرداد کے رہنے والے تنے جہال معروف صوفی بزرگ حضرت شخ شرف الدین بچی منیری (صاحب مکتوبات صدی) علیہ الرحمہ کا مزار پُر انوار مرجع خلائن ہے۔ آپ نے عربی اور فاری کی ابتدائی کتابیں مولا نا حافظ قاری نورمجد اصدتی چشتی قدس مرف کے سے پڑھیں ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے مختف مدارس میں مقتدرا ساتذ کا علم وفن سے کب فیض سے پڑھیں ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے مختف مدارس میں مقتدرا ساتذ کا علم وفن سے کب فیض کیا۔ مولا نا نورمجمداصدتی دبلی کے نامور بزرگ خواجہ شاہ قیام اصدتی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کارشد کیا۔ مولا نا سلیمان اشرف نے اپنے استادگرامی کے دست جن پرست پر بیعت کی، خلافت سے مرفراز ہوئے اور سلسلۂ چشتیہ نظامیہ سے وابسۃ ہوگئے ۔ مولا نا سلیمان کے والد محیم ضرفراز ہوئے اور سلسلۂ چشتیہ نظامیہ سے وابسۃ ہوگئے ۔ مولا نا سلیمان کے والد کیم سیرعبداللہ اور والدہ مخدومہ بھی انہی کے حلقہ ارادت میں واضل تھیں ۔

مولاناسلیمان اشرف جہاں شریعت دطریقت دونوں کے جمع البحرین ہے، وہیں وہ علائے معقولات اور ارباب فلسفہ دیحکمت کے درمیان مقام بلند پر فائز دکھائی دیتے ہیں، جس پران کی تعمانی شاہد عادل ہیں۔ مولا ناابرار حسین فاروتی محویا دکی ایم، اے (تلیذ مولا ناسلیمان اشرف سابق کی جرار شعبۂ دینیات مسلم ہونی ورشی علیکڈھ) اپنے مضمون حضرت مولا ناسید سلیمان اشرف سابق کی چرار شعبۂ دینیات مسلم ہونی ورشی علیکڈھ) اپنے مضمون حضرت مولا ناسید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ عارف اعظم گڑھ (بھارت) فروری ۱۹۷۵ء میں کھتے ہیں:

٩

فردادر براہ راست علامہ فضل حق خیر آبادی مرحوم ہے مستفیض تھے۔ مولانا سید سلیمان اشرف کا برتاؤ و اکرام میرے ساتھ علاوہ شاگردی اور ہاتحق کے اس خیم آبادی سلیمان اشرف کا برتاؤ و اکرام میرے ساتھ علاوہ شاگردی اور ہاتحق کے اس خیم آبادی سلسلہ کا فیضان تھا، کیونکہ حضرت شمل العلماء مولانا عبدالحق خیر آبادی کی پر کی چوبھی زاد بہن میری سکی نانی تھیں، بنسبت حضرت مولانا ممدوح کی بارگاہ میں بیری بھی عزت کا باعث تھی۔

مولا نائے ممروح علی گڑھ کے مشہور دارالعلوم میں بحیثیت معلم دینیات اس نمانے میں ملازم ہوئے جب نواب وقار الملک مولوی مشاق حسین خال صاحب اس کے آ نریری سکریٹری تھے، آپ کوعلی گڑھ لانے والے نواب صدریار جنگ مولا نا حبیب الرحمٰن خال شروانی تھے، اس زمانہ میں دارالعلوم میں ممتاز علاء کا مجمع تھا، جن میں مولا نا خیل احمد اسرائیلی ،مولا ناعبداللہ انبیٹھوی ،مولا نارشیدا حمد ،مولا ناعبداللہ اختصار اسلامی مولا ناعبال حسین مجبتد، مؤخر الذکر نہ صرف شعبت دینیات عبد الحق حقی ،شمل العلماء مولا ناعباس حسین مجبتد، مؤخر الذکر نہ صرف شعبت دینیات کے معلم بلکہ ایم اے کوعربی کورس بھی پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے بحالت کے معلم بلکہ ایم اے کوعربی کورس بھی پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے بحالت ملازمت طویل عمر گزار کرعلی گڑھ ہی میں انقال کیا۔

مولانائے ممدوح کے تعلقات وروابطاہ بے معاصرین سے خواہ وہ کی ندہب وملّت کے ہوں اور حکام وارالعلوم سے ہمیشہ خوشگوار رہے۔ ۱۹۲۰ء میں یونی ورٹی بن جانے کے بعد جب مرحوم کا مرتبہ اور عہدہ دونوں بڑھ گئے ہتے، اس میں کوئی فرق نہ آیا، اور وہ شعبۂ دینیات کے صدر اور لیڈر ہو گئے ہتے۔ یونی ورٹی کے سب سے پہلے وائس چانسلر مہاراجہ محود آباد (محمعلی خال صاحب) ہتے، یہ خدمت عرصۂ وراز تک اعزازی رہی، اس کے بعد صاحبز اوہ آفاب احمد خال وائس چانسلر اور ریاضی کے ماہر اور کیمبرج کے فاضل ڈاکٹر ضیاء الدین احمد پر دوائس چانسلر ہوئے۔''
اور کیمبرج کے فاضل ڈاکٹر ضیاء الدین احمد پر دوائس چانسلر ہوئے۔''

ι.

حیات مستعار کے کئی اہم گوشے اس تب و تاب کے ساتھ منظر عام پڑہیں آئے ، جن کے وہ بجا طور مستحق تھے۔ بر ستحق تھے۔

گوان کی دادو تحسین کا پوراحق ادائہیں ہوسکا، پھر بھی اُن کے ہم عصر اہل علم ودائش اور بعد میں

آنے والے صاحبان قلم نے کی حد تک اُن کے علمی مرتبہ، روحانی در جات اور تدری و تحریری خد مات

کا مجر پوراعتر ان کیا ہے۔ اور بقول طالب ہاشی ، وہ علم وضل کا بحرِ زخار اور ظاہری و باطنی خوبیوں کا
پیکر جمیل تھے، ان کا وجود علی گڑھ یونی ورٹی کے لیے آئے رحمت کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہزاروں تشنگانِ علم

ان کے فیضائی سے بہرہ یا ب ہوئے اور پھرا ہے اُسے دوائر میں ان کے نام کوروش کیا۔

اد پر دیا گیا اقتباس ہم نے اس طویل مضمون سے لیا ہے جو معارف کے ۱۲۳ تا ۱۳۲۲ کے

صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔

ارض بہار اور مسلمان کے فاصل موقف عبدالر قیب حقانی، مولانا کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رقمطراز بین:

"مولانا اشرف کے علمی مشاغل، خطابت، صوفی منشی، گھری مجلسی، ان کے گردمشاہیرکا مرجوعہ، علائے ہند میں ان کا مرتبہ، ان کے گردمشاہیرکا مرجوعہ، علائے ہند میں ان کا مرتبہ، ان کی حق بنی اور صدادت ماتھ ان کی بے لوث محبت، غیروں کے ساتھ شفقت، ان کی حق بنی اور صدادت پسندگی کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ حقیقت میں انہی خصوصیات نے مولانا کو ان کے ہم عصروں میں متناز کردکھا ہے۔ مولانا نے اپناسب کچھلی گڑھ کو دے رکھا تھا اور اس کو اپنامستقل مستقر بنالیا تھا۔ مسلم یونی درشی علی گڑھ کے شعبہ دیدیات کے صدر سے ہے۔ مولانا کا علم وعرفان مرجع خاص و عام تھا۔ یونی درشی کے طلبا مولانا کی سادگ سے بہت متناثر متھے۔ مولانا کے شاگر دوں کی ایک بروی تعداد ہندوستان و پاکستان سے بہت متناثر متھے۔ مولانا کے شاگر دوں کی ایک بروی تعداد ہندوستان و پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ " ملے

ا ارض بهاراورمسلمان میلمی اکیڈی فاؤنڈیشن اکراچی المبع اوّل یہ ۲۰۰ م اس ۲۳س

آپ کے ایک نامور شاگر د جناب شبیر احمد خان غوری مرحوم و مغفور ہیں کہ جن کی علمی و جاہت و ثقابت کا زمانہ گواہ ہے۔ زندگی بجرمعروف ترین درس گاہوں میں علم کی روشنی بجھیلاتے رہے۔ ابتدا آپ نے اپنی مادر علمی علی گڈھ یونی ورش میں لکچرار کے طور پر کی تھی۔ آپ کی شخصیت پراپ عظیم استاد پر وفیسر سیدسلیمان اشرف کی جھاپ خاصی گہری تھی۔

سنے دہ اپنے روحانی باپ یعنی استاد مکر م کے بارے بیں کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔
''اصل''سلیمان اشرف' وہ شخصیت نہ تھی جو آ دم جی منزل میں قیام پزیر
تھی اور جس کے آستانہ کی زیارت اکا ہر یونی ورخی اور وجوہ واعیانِ شہر وضلع
علی گڑھ کے لیے موجب صدافتخارتھی ۔اصل' سلیمان اشرف' اس نابغہ روزگار
کی شخصیت تھی جوشچے معنوں میں جامع الحیثیات، جامع العلوم اور جامع المعقو لات
والمعقو لات تھا کہ اگر وہ طالبان حدیث کوعلم حدیث نہ صرف درایتا بلکہ روایتا
ہمی پڑھاتے تو اُن کی درسگاہ محدثین سابقین کی مجالس کی مثیل ونظیر بن جاتی اور
اگر وہ نحو کے شاتھین کوئن نحو کی تعلیم دیتے تو اُن کی مجلس تعلیم کمی واور فراء کی مجالس
علمیہ کی یادگار ثابت ہوتی ، مگر بایں ہمہ جامعیت اُن کا نیز اُن کے اسا تذہ کرام
علمیہ کی یادگار ثابت ہوتی ،مگر بایں ہمہ جامعیت اُن کا نیز اُن کے اسا تذہ کرام

اردو، ریاضیات میں ایم انے کیا الدین خال غوری ہے، ۱۵ رہار ج ۱۹۱۱ء کوئلگڑھ میں پیدا ہوئے۔ عربی، فاری، اردو، ریاضیات میں ایم انے کیا اس کے علاوہ ایل ایل بی بنٹی کائل اور درس نظامی ہے عالم فاضل کیا اور ہرا یک امتحان میں اقل پوزیشن حاص کی۔ ۱۹۳۳ء میں مسلم بو نیورشی علیکڑھ میں لکچر رمقرر ہوئے۔ ۱۹۲۵ء ۱۹۲۵ء او دیلی انسکٹر آف اسکول اینڈ رجشر اوعربک اینڈ پرشین اکز امنیشنز کے عہدے پر فائز رہے۔ ۱۹۲۱ء ۱۹۷۱ء دیلی انسکٹر آف اسکول اینڈ رجشر اوعربک اینڈ پرشین اکز امنیشنز کے عہدے پر فائز رہے۔ ۱۹۲۱ء ۱۹۷۱ء کالے مسلم بونی ورشی میں اردو کے لکچرر کی حیثیت سے آپ نے درس دیا ۱۹۷۲ء – ۱۹۷۲ء اجمل خال طبیہ کالج مسلم بونی ورشی علیکڑھ کے لٹریک ریسرج بونٹ میں سینے ریسرج آفیسر کے عہدے پر مامور رہے۔ عربی اوب، ابوان میں عربی انسان میات، ہیئت، فلف، ریاضیات آپ کے خاص موضوع ہیں۔ ان موضوعات پر تقریباً ایک بزار خالص تحقیق مقالات منظرعام پر آپکے ہیں۔ ۱۹۹۱ء میں عربی، فاری کے ممتاز اسکالی حیثیت سے آپ نے مدر جمہوریہ بند ابوارڈ حاصل کیا۔ ۱۹۹۱ء میں غالب انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے فخر الدین علی احمد غالب ابوارڈ سے آپ کونواز آگیا۔ چندسال قبل علی کر میں انتقال کر مجے۔

ع نحوے ایک بڑے عالم کا نام جو ۱۰ اھیں پیدا ہوااور ۲۰ میں فوت ہو کر بغدادیں مدنون ہوا۔

سے تعبیر کرنامتحن ہوگا۔ اگر اُستاد کی علمی جلالت قدر شاگر دی علم وفضل کی تشکیل میں مؤثر ہوسکتی ہے تو یقیناً بیطویل سلسلۂ اسا تذہ بھی جس کا آغاز ایک جانب ارسطو و افلاطون بلکہ فیٹاغورث و تالیس الملطی نے کیا تھا اور دوسری جانب ارسطو و افلاطون بلکہ فیٹاغورث و تالیس الملطی نے کیا تھا اور دوسری جانب امام ابوالحن الاشعری اور اُن کے معتز لی وسنی اسا تذہ بلکہ سیّد نا حضرت علی کرم اللہ و جہۂ نے کیا تھا، ہمارے رئیس الذکرہ کو بھی سونے سے کندن بنانے میں بدرجۂ اولی اثر انداز ہوا ہوگا۔ ' اے

مولانا کے شاگردوں میں ایک ہے بڑھ کر ایک علمی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے تعارف کے لیے طویل صفحات درکار ہیں۔اگر محض نام ہی لکھے جائیں تو اسائے گرامی کی چکاچوند ہے

ل سه ما بی مجلّه اقبال (ادبیات اردونمبر) بزم اقبال ، لا هور -جلده ۳ ، شاره ۳ - ۱: اپریل/ جولا کی ۱۹۹۲ء ، ص ۹۹ مشموله منهمون بعنوان مولا تاسید سلیمان اشرف صاحب از شبیراحمدغوری

بیمنتمون راتم الخروف کومخترم ومکزم محمطیل احمدالقادری الجائشی، ریڈراے، کے طبیہ کالجمسلم یونی ورشی علی گڑھ نے ۱۹۹۰ء بیں محمدموی امرتسری رحمۃ اللہ نایہ کی فرمائش پرارسال فرمایا تھا۔ موصوف نے اس گرای علمہ کے ساتھ بعض بیش قیمت نوادرات بھی عطا کیے۔ان میں خاصے کی چیزمولا ناسیدسلیمان اشرف کی رہائش گاہ موسومہ آدم جی منزل برنصب اس سنگ مرمر کی تصویر ہے جو آپ کے دسال کے بعد نواب صدریار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن خان صاحب شروانی نے ازراہ عقیدت نصب کروایا۔

۷۸۲

بيادگار

موللنامئینشلیمان اشرف صاحب مرحوم دمغفور مندٔ رشعبهٔ دینیات مُسلم او نیورشی کلی گروه متوطّن بهارشریف (بهار) جنمول به ز

تمین شال مسلسل" آقم جی پیر بهمائی منزل" کے اِس صفے میں مستقل تیام فرمایا۔ اپن تمنیت وین انسیات نام اصابت فکراور ستود کی میرت ہے اِس در کاہ کوئیر بلندر کھااور شر بلندر تہ روان شوق از ما شالہا آرند یاد رو روان شوق از ما شالہا آرند یاد انشہا انگینت در راد معبت محام ما در شرت شروانی)

آ تکھیں خیرہ ہونے لگیں۔

حضرت کے دُوحانی گوشتہ ذندگی پرنظر ڈالیس تو بہی نہیں کہ انھوں نے برگزیدہ مستبول سے اکساب نور کیا۔ یہ بھی بتا جاتا ہے کہ اس جراغ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی جراغ درخشندہ و تابندہ ہو کرمنبع فیض ہے۔ صرف ایک مثال ہی شاید ہمارے اس نقطہ نظر کو ٹابت کرنے کے لیے کا نی ہو۔

ولی الدین و کی (علیگ) مولانا عبیدالله خال دُرّانی کی سوانح حیات دُرعینی میں علی گڑھ کے باب میں لکھتے ہیں:

" معلی گڑھ میں حضرت بابا محمد عبید اللہ خال درانی صاحب مولا تاسلیمان اشرف صاحب کے پاک خصوصی عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے۔ باباصاحب کا فرمانا ہے کہ "مولا ناسلیمان اشرف صاحب دن میں کرّ مولوی اور رات کو مست فقیر ہوتے ہے۔ ان سے میری اکثر رات کے وقت تنہائی میں ملا تات ہوتی۔ اُس وقت مولا نا ایک مستی کے عالم میں ہوتے ، مثنوی کے اشعار پڑھتے ، گاتے ،

ا انجینئر محمر عبیداللہ خال دُرّانی (معروف بہ بابا درانی) بن خان بہادر جبیب اللہ خال درانی 2 1 1 میں جو بی ہند

کے شہر مدراس میں پیدا ہوئے ۔ مسلم یونی درش علی گڑھ سے انجینئر تک الیکٹریکل میں بی ایس ی کیا۔ اٹلی تعلیم

کے حصول کے لیے برطانیہ سے انجینئر تک کی سند حاصل کی ۔ جدیدا در قدیم دونوں علوم پر دسرس درکھتے تھے۔ پہلے

آپ نے علی گڑھ کا کی انجینئر تک میں بحیثیت استاد خد مات انجام دیں۔ 1900ء میں پاکستان آگے اور پشاور

انجینئر تک کا لیج میں الیکٹریکل ڈیپارٹمنٹ کے چیر مین دہے۔ آپ نے ناگ پور کے حضرت بابا تان الدین اور

دزیا گئرم کے حضرت بابا تا دراولیا ہ سے بھی مجر پوراکساب فیض کیا۔ آپ ساری زندگی اسلام کی نشاۃ تانیہ کے لیے

مرگرم کمل دہے۔ آپ حدورجہ منگسر مزان اور لوگوں کا دکھ با شنے دالے انسان سے ۔ انصوں نے ہومیو پیتھک طریقہ

مرگرم کمل دہے۔ آپ حدورجہ منگسر مزان اور لوگوں کا دکھ با شنے دالے انسان سے ۔ انصوں نے ہومیو پیتھک طریقہ

علاج کوخاتی خدا کی خدمت کا ذریعہ بنایا ہو ہ نصرف علاج مفت کرتے بلکہ اور یات بھی بلا معاوض تعلیم کرتے۔

مار جو ان 1940ء کوآپ نے اس دار فانی کو خیر بادکیا اور تا ور گرز دیر باباسوات میں مدفون ہوئے ۔ سید محمد محمد اللہ منہ تکر نے باباسوات میں مدفون ہوئے ۔ سید محمد کا ذریعہ بنایا ہوئی ہیں مون ہوئے ۔ سید محمد کا خاکم منیا ہالدین و کی بابادرانی صاحب دیکھا ایک علی گڑھ میں بابادرانی صاحب کا ڈاکم منیا ہالدین الدین میں مدید کھا تھی ہیں ہوئی میں بابادرانی صاحب کا ڈاکم منیا ہالدین الدین میں موری تھیں ہیں دری تھیں مار مدید کھی رابط دیا۔

ایم دور پر فیسر سید کہ سلیمان اشرف بہاری سے بھی رابط دیا۔

جھومتے، رقش کرتے۔ان کی بیرحالت ہی عجب ہوتی تھی۔'' مولانا کا بیرانداز کہ 'اندر سے خسر وجیبا اُوزاور باہر سے ہوشمندی وعظمندی ہمارے بابا جان کے رگ و ہے میں ساگیا۔مولانا کوبھی باباصاحب سےخصوصی دلچیسی تھی۔اکثر غالب یامولانا رُوم کی مثنوی کے شعر سنانے کو کہتے۔خود بھی شعر پڑھتے اور سردُ ھنتے ، عمامہ اتار ڈالتے، اور کھڑے ہو کر رقص کرنے لگتے۔مولانا کی اس خصوصی کیفیت ہے شناسائی بہت کم لوگول کو ہوگی۔مولا ناسلیمان اشرف صاحب عوام کے سامنے ایک ماہر فن عالم ہتقی، پارسا، شرع و آئین کی پابندی کا مجسمہ بن کر پیش ہوتے۔ دن کا سارا وفت درس و تدریس،عبادت، ریاضت میں صرف ہوتا۔ جب بھی محفل میلا د ہوتی تو مولانا اپی تقریر میں علم وعرفان ادر عشق دمحبت کا ایک دریابہا دیتے۔ پھر جب سلام پیش ہوتا اور اس کے بعد قدم مبارک ،موئے مبارک ، کے تبرکات باہر نكالے جاتے تو حاضرين شاہر ہيں كمحفل پرانوار كى بارش ہوتى۔ ملائكه كا نزول موتا-سركار صلى الله عليه وآله وسلم) كى سوارى تشريف لاتى مولانا سليمان اشرف كايداندازكه ون دنيا كارات ياركى باباصاحب كى زندگى كاسر مايد بن گيا۔ 'ل اب تک ہم نے صاحب کماب کی ذات ستو دہ صفات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ لین جب بات کتاب کی ہوگی تو بیمعلوم ہونا جا ہے کہ دراصل علی گڑ را مسلم یونی ورش کے لیے مولانا کے مرتب کردہ نساب تعلیم کی تفصیل ہی نہیں۔ اس بے مثال کارنامہ کے سلسلہ میں سید ساحب کی تک و دو، راه کی سنگلاخیال اور پھران کو بسر کر ہے ؤرِ مقصود کا حصول، یقینا صبر آنه ما مگر جانے اور پڑھنے کی چیز ہے۔

آ ہے ہم نقطہ آ غاز کے طور پرخودمولا نا کے محبوب ادار ہے سلم یونی ورٹی علی گڑھ میں اُن کے اپنے شعبہ دینیات کے دورادلیں پرایک نظر ڈالتے ہیں۔

لے در تینی۔ سوائع حیات حضرت بابامحمد نبیدالله خال وُ رّانی مولفه ولی الدین، تاج سمخی کمینڈ کراپتی، اشاعت دوم ۱۹۸۰ء مس۱۲۵٬۱۲۷

مسلم بونی در شی اور علوم اسلامیه:

علی گڑھ سلم یونی ورٹی کے قیام (دئمبر ۱۹۲۰ء) ہے بل یعنی جب ابھی یہ ادارہ ایم ،اے ،
او کالج (محمد ن اینگلواور بنٹل کالج) کہلاتا تھا، مولا ناسید سلیمان اشرف دہاں علوم اسلامیہ کی ترویج
داشاعت کے خواہاں تھے۔ چنال چہان مسامی کا ذکر کرتے ہوئے زیر نظر مجمل یا دواشت میں وہ
مسلم یونی ورش اور اسلا مک اسٹڈیز کے زیرعنوان فرماتے ہیں۔

''سسکالج ابھی یونی در ٹی کے مرتبہ کو پہنچا بھی نہ تھا گرمیں نے اس کی بنیاد رکھنی شروع کردی اور دوگر یجوایوں کو اس پر آ مادہ کرلیا کہ وہ شعبہ منقول کی تحیل صحح استعداد کے ساتھ کریں چنا نچے سید عبدالرؤف پاشا مدرای اور سیّد احمد شاہ پشاوری اس کے لیے آ مادہ ہو گئے اور کام شروع ہوگیا، لیکن افسوی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عین موقع پرایک طوفان عظیم نان کو آپریشن کا آیا جس میں ساری محنت نذر سیلاب ہوگئی۔ اب مسلم یونی ورٹی قائم ہوگئی اور نان کو آپریشن کا زلزلہ اس تعلیم گاہ میں مائل ہمکون ہونے لگا۔'' ملے

ندکورہ بالا پیراگراف میں مولانا سیدسلیمان اشرف نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اس
ہاں کی تڑپ اور کس جوان کے ول میں ایک عرصہ ہے موج زن تھی ، کہ اسلامی مدارس اور علی گڑھ مسلم یونی ورٹی میں وہ مستم کے فارغ انتھے باس طلبہ چاہتے تھے، نیز ہندوستان بھر میں کس پایہ اور فنن کے اسا تذہ و یکھنے کے آرز ومند تھے، اس کا پچھا ندازہ ان کی ورج ذیل تحریر ہے ہوجا تا ہے، جو انہوں نے استیل کی اشاعت (۱۹۲۴ء) ہے کوئی دس سال قبل اپنے رسالہ البلاغ (مشمولہ مفتمون: فلافت) میں کہا تھا۔ اس میں وہ مسلمانوں کے ماضی کا ذکر شاندار الفاظ میں کرتے ہیں اور یہ بتاتے فلافت) میں کہا تھا۔ اس میں وہ مسلمانوں کے ماضی کا ذکر شاندار الفاظ میں کرتے ہیں اور یہ بتاتے فیلافت) میں کہ جب کوئی ملک یاسلطنت جہاں اہل اسلام کی عمل واری ہو، وہ علم کی دولت ہے مسلم حرح مالا

ا سند سلیمان اشرف، پرونیسرمولا تا: استیما ، طبیع مسلم یونی درشی انسنی نیوث پریس بلی گرژهه ۱۹۲۴ و بس ۲۶

''سے امرمستم ہے کہ جس ملک میں اپنی سلطنت ہواوراُس کے ساتھ ہی شمنوں کے حملے سے امن ہو،اپنے میں قوۃ وطافت جہانداری کی ہو،تو پھرعلم وفضل سے وہ ملک آ راستہ دبیراستہ ہوتا ہے۔

جرک دفرانس دانگلینڈ جوموجود ہ زمانے میں ترتی کررہے ہیں اُس کی بنیاد
اپنی سلطنت کا وجود ہے۔خود مسلمان ایام ماضیہ میں جب کہ دیار وامصار کو فتح کر ہے جتے تو اُس کے ساتھ ہی ساتھ اُن کے اقلام علوم و فنون کو فتح کرتے جاتے سخے۔ بے شارعلوم اُن کے بہد سلطنت میں ایجاد ہوئے۔ کتنے مردہ فنون میں عربوں نے جان ڈال ۔ وُدر کیوں جائے۔ ہندوستان ہی کو لیجے اور اُس کے اُس عہد پر نظر نے جان ڈال ۔ وُدر کیوں جائے۔ ہندوستان ہی کو لیجے اور اُس کے اُس عہد پر نظر اللہ جب کہ سلطنت جا چی ہے مگر اُس کا اثر ہنوز باتی ہے۔ صرف اثر کے وجود نے ایسے ایسے علاء و کم ملاء پیدا کے کہ آئ کا اُن کے کلام کا سجھنا فضلائے اجل کے لیے موجب افتخار ہے، مگر افسوس جب کہ علوم مغربی نے اپناسکہ جمایا۔ اور اپنی سلطنت علوم اسلامیہ کی حمایت کے لیے باتی نہ رہی ، تو پھر کیا حالت جہالت و بے سلطنت علوم اسلامیہ کی حمایت کے لیے باتی نہ رہی ، تو پھر کیا حالت جہالت و بے علی کی موئی۔ تم خودد کیے اُدو بی ہندوستان ہے، مگر کوئی شاہ و کی الند و شاہ عبد العزیز کا مسلم کی موئی۔ تم خودد کیے اُدو بی ہندوستان ہے، مگر کوئی شاہ و کی الند و شاہ عبد العزیز کین کوئی فضل حق و بحر العلوم پیدائیس ہوتا۔

حالاں کہ مطابع کی کشرت اور کتابوں کی ارزانی ہے۔ ایک جھوڑ پانچ یونی ورسٹیاں تائم ہیں۔ بچاس برس سے تعلیم پوری سرگری سے جاری ہے۔ ولایت بھی بکشرت کھیپ مسلمانوں کی جاتی ہے، اور ہزاروں صرف کر کے سندیں بھی لارہی ہے، لیکن کوئی الن ہیں سے علوم مغربی کا دیساما ہزئیں ہوتا جیسا کہ اب سے سوبری پیشتر علوم مشرقی کے اسا تذہ کامل الفن پائے جاتے تھے۔ یونی درش سے ڈگری حاصل کر لینا اور ہے اورفن کا عالم و ماہر ہونا چیز ہے دیگر ۔

اور ہے اورفن کا عالم و ماہر ہونا چیز سے دیگر ۔

دہان یار گجاؤ زبانِ سون کو دہائی داند ہیں میں داند ہیں میں داند ہیں میں میں کو دہائی کہ بختد و مقرری داند ہیں داند ہیں میں کو دہائی کہ بختد و مقرری داند ہیں

استبيل كايس منظر:

محمد مقتدیٰ خال صاحب شردانی اینے مراسله (مورّ نه ۷رجولائی ۱۹۲۵ءازعلی گڑھ، بنام پردفیسر رشیداحد صدیقی) میں مولانا سیّدسلیمان اشرف مرحوم کی تصنیف 'استبیل' (طبع ۱۳۴۲ھ/

ا حضرت کی بیددردمندی اور دل سوزی لگ بینگ صدی بحر پہلے کی ہے۔ہم اپنے عبد کو کیوں کرلا کی کہ مطالعہ اور کتب بنی ہے وُ وری تو م کاعمومی چلن ہے۔ رہی سہی کسر ٹیلی ویژن اور کیبل اس چیکا چوندنے نکال دی ہے۔( ٹائٹر ) کے محد سلیمان انٹرف، پروفیسر مولا ٹا: البلاغ ،طبع مطبع احمدی ، بلی گڑھ، ۱۹۱۴ء، ص۳۲

سے جناب محد مقندیٰ خال شردانی ۱۸۸۰ء میں معرد ف شردانی بیٹنان خاندان کے ایک علم پر در گھرانے میں پیدا ہوئے۔اُن کے دالدمحمستجاب اللہ خال مقبول ادیب ادر میرز اداغ دہلوی کے شاگر دیتھے۔

علی گڑھ سلم یونی ورشی پریس کی اردوم طبوعات پر بیرعبارت برسوں تو اتر سے چھپتی رہی ..... باہتمام محرمقتد کی خان شروانی ...... آج بہت کم لوگ ہول ہے ، جو اس تابغهٔ روز گار شخصیت کی بے مثال صلاحیتوں ، عبد آفریں خد مات اور نا قابل فراموش علمی واد بی کاوشوں ہے آگاہ ہوں۔

مرحوم کو خاندانی زمین، جا کداد ہے کوئی دل چھپی نہ تھی۔ وہ قلم کے آوی ہے اور زندگی بحرائی کے ہوکے رہے۔ لکھنے کا شوق انہیں لا ہور لے حمیا، جہال منٹی محبوب عالم کے روزانہ پیسہ اخباد کے اوار ہ تحریر سے نسلک ہو مجئے ۔ مشہور خبر رسال ایجنسی ایسوی لہ دائر پریس کے بطور تامہ نگاران کی وابستی چود و برس تک ربی ۔ ۱۹۰۹ء کے آخری مہینوں میں و واا ہور سے بلی گڑھو اپس آملے ، ان کا تقر ربحیثیت ایڈ ینز بلی گڑھا نسٹی فیوٹ گزشہ ہوا۔ بقول شروانی سا دب مرحوم کا تقر ربحی ان کے ساتھ (یعنی ۱۹۰۹ء میں ) علی گڑھا کے میں شروانی سا دب مرحوم کا تقر ربھی ان کے ساتھ (یعنی ۱۹۰۹ء میں ) علی گڑھا کے میں (باتی برصفی آیندو)

۱۹۲۴ء) کی اشاعت کے تعارف یا پس منظر میں لکھتے ہیں۔

" لارڈ کرزن کی تقسیم بنگال کے بعد ڈھا کہ بونی ورٹی قائم ہوئی،تو وہاں

'اسلامک اسٹڈیز' کے نام ہے ایک خاص شعبہ جاری ہونا قرار پایا۔صاحب زادہ آ نآب احمد خال نے اپنی وائس جانسلری کے زمانہ میں اس کی نقل علی گڑھ میں

کرنی جابی ،اورمولانا (سلیمان اشرف صاحب) ہے اس کے نصاب وغیرہ کی

(بقيەسنىڭرىشتە)

بحيثيت استاذ دينيات عمل مي آيا

مولوی سیّداحمد دبلوی کی فرہنگ آصفیہ کے دوسرے ایڈیشن کی تر تیب دیّد وین میں مقتدیٰ خان مولوی صاحب کے دست راست تنے ، جس کا اعتر اف خود مولوی سیّداحمہ نے کیا ہے۔ اخباری مضامین کے علاوہ آپ کی تحریری مختلف جزائد کی زینت بنتی رہیں۔ آپ کی کتابوں کے مصنف اور صاحب دیوان شاعر بھی تتھے۔ جمعہ ۲ ردیمبر ۱۹۲۸ء مجتمد ایک مصنف اور صاحب دیوان شاعر بھی ستھے۔ جمعہ ۲ ردیمبر ۱۹۲۸ء مجتمد بنتی ملک عدم جوا، اور خلی کر دھیں ہی آسودؤ خاک جوا۔ اٹاللہ واٹالیہ راجعون

ر من الرود كرزن وانسرائ بهندكی تبویز بر ۱۹ رجولا بی ۱۹۰۰ میں برگال اور آسام دوسو بوں میں منتسم ہو میئے: (۱) مشرقی برگال اور آسام جس كا دارالحكومت و حاكر قرار دیا میاا ور (۲) مغربی برگال جس كا دارالحكومت كلكته ركھا

میا- مشرقی بنگال اور آسام کے نے تفکیل شدہ صوبے میں آسام اور سابقہ صوبہ بنگال کے مندرجہ ذیل اصلاع شامل تھے۔

ا) ذِحاك (۲) ميمن سنجه (۳) فريد بور (۴) با ترشخ (۵) تيپر و (۱) نوا کھال (۷) چرگام (۸) چرگام کے باژی نااتے (۹) راجشای (۱۰) دیتاج بور (۱۱) جلسل گری (۱۲) رنگپور (۱۳) بوگر و (۱۳) پونا (۱۵) بالد و ۱۰۰۰ دو (۲) بنگالوں کے بارے میں طووٹ فریز راکھتے ہیں کہ

" بنی صوب کارتبه (۱۰ ۲۱ ۲۰) ایک اا که پنیجه بزار پنیجه سو پالیس مربع میل پرمشمنل تقااور آبادی ۳ کروژنتی - اس بن ست ایک کروژه ۸ اا که مسلمان سخته اور ایک کروژه ۲۰ ایکه بهندو، مسلمان کا غلبه تحافین اس تقیقت کی بنای که وومشرتی بنکال میں بلحاظ تعداد غالب اکثریت کے مالی سختے - وومستمثل طور پرتمریباً افلاس زود بین اور بهندو کی نما می میں میسند بوئے ۔ " مالی سختے - وومستمثل طور پرتمریباً افلاس زود بین اور بهندو کی نما می میں میسند بوئے ۔ " فرمائش فرمائی۔ مولانا نے وضاحت جابی۔ اس حیص بیص کے دوران میں صاحبزادہ صاحب ابنی میعادممبری انڈیا کونسل پوری کرنے کے لیے ولایت چلے کے ۔ نواب مزمل اللہ خان قائم مقام ہوئے۔ اس عبوری عہد میں السبیل 'یونی ورشی کے ۔ نواب مزمل اللہ خان قائم مقام ہوئے۔ اس عبوری عہد میں السبیل 'یونی ورشی کے صرف سے چھپی ۔ چول کہ ابہام میں اعتراضات تھے۔ صاحبزادہ صاحب کو بہت ناگواری ہوئی جس کی تفصیل طول کلام ہے۔''

'استبیل'کے ندکورہ بالا تعارف کے ساتھ اگر صاحب زادہ آفاب احمد خال پر لکھے جانے دالے مشمون از ڈاکٹر محمد ضیاءالدین افساری (جوسہ ماہی فکر ونظر علی گڑھ، دوسرا کاروال میں شائع ہوائے ) سے درج ذیل افتباس کا بھی مطالعہ کرلیا جائے ، تو مزید دل چسپی اور معلومات کا موجب ہوگا۔ ڈاکٹر انصاری لکھتے ہیں۔

''مخذن اليگواور فينل كالج على گره ترق كرك ١٩٢٠ مين يوني ورخى بنا ـ اى كيلي واكن چاسلام مهادا به محود آباد (محمطی خال صاحب) مقرر ہوئے ـ ان كاعم دركم و كرم بادا به محود آباد (محمطی خال صاحب) مقرر ہوئے ـ ان كاعم دركم و كرم بوتا ہے ـ آپ كے بعد صاحب زاده آفقاب احمد خال واكس چاسلر مقرر ہوئے ـ آپ كاز مانہ كم جنورى ١٩٢٣ اء ١٩٢٨ وقت دركم ١٩٢١ء تك رہا ـ مهاد البه صاحب كے واكس چاسلر شپ سے استعنیٰ كے وقت صاحبز اده صاحب انگلتان ميں تھے ـ آپ متبر ١٩١٤ء سے ١٣١١ داگست ١٩٢٨ء تك وقت الذيا كوسل كركن رہے اور اس حيثيت سے آپ كا قيام زياده تركندن ميں ہى دہا و بين آپ كو واكس چاسلر شپ چيشى كى گئے ـ آپ متبر ١٩٢٣ء ميں انڈين كوسل كى مبرى كري آپ آپ متبر ١٩٢٣ء كوركن رہے اور اس حيثيت سے آپ كا قيام زياده تركندن ميں ہي درئی كورك كى ميعاد پورى كركے انگلتان سے واپس آپ مقرم ١٩٢٣ء كوركن رہے اور اس حاجز اده صاحب كو واكس چاسلر منت كركيا گيا ـ كيم جنورى ١٩٢٣ء كوركن رہے جنورى ١٩٢١ء كوركن رہے الب آپ نے چارج ليا يہ يونى ورشى كوسے اور اس حق مند خطوط پر چلانے كے ليے آپ نے آپ نے بارج ليا ـ يونى ورشى كوسے اور صحت مند خطوط پر چلانے كے ليے آپ نے اصلاح كا ايك جامع منصوب بنايا اور آسے ''كوسل'' كے سامنے وثيش كيا ـ اور اس كا ايك جامع منصوب بنايا اور آسے ''كوسل'' كے سامنے وثيش كيا ـ اور اس كا ايك جامع منصوب بنايا اور آسے ''كوسل'' كے سامنے وثيش كيا ـ اور اس كا ايك جامع منصوب بنايا اور آسے ''كوسل'' كے سامنے وثيش كيا ـ اور اس كا

منظوری ملنے پر عملی اقد امات کیے۔ای دوران آپ کو انڈین کونسل کے ممبر کی حیثیت سے چھرانگستان جانا پڑا۔اس طرح تقریباً پانچ ماہ (۲۲راپر بل ۱۹۲۴ء تا وسط سمبر ۱۹۲۴ء) آپ علی گڑھ سے باہر رہے۔اس عرصہ میں نواب سرمحد مزمل (مزمل اللہ) خال شروانی نے قائم مقام واکس چانسلری کے فرائض انجام دیے یہ سے فال شروانی نے قائم مقام واکس چانسلری کے فرائض انجام دیے یہ سے آگے چل کرڈ اکٹر انصاری کھتے ہیں۔

صاحبزادہ صاحب وسط متبر۱۹۲۴ء میں علی گڑھ واپس آئے۔اور پھر وائس

ل نواب سرمزل الله خال شرواني بن حاجي غلام احمدا ١٨١ء مين اين آبائي قلع يميم پور مين بيدا هوئ\_أن ك داداحا جی محمددا دُدخال ریاست مھیکم پور کے رئیس تھے۔ان کے مور شے اعلیٰ محمد یار خال اور حیوں کے عہد حکومت میں ا فغانستان ہے ترک وطن کر کے ہندوستان میں دار دہوئے۔افغانستان میں شروانی دراصل اس تصبے کا نام تھا، جہاں اس خاندان کی نمود ہوئی تھی ،ادرای باعث میہ بورا خاندان جس کے آٹار مل کڑھادراس کے گردونواح میں اب تک موجود ہیں، شردانی کہلایا جاتار ہاہے۔مزل الله خال مرحوم نے بہت کم سی میں علوم مشرقی سیھے اور اردو، فارسی اور عربی زبانوں میں عبور حاصل کرلیا اور گھر ہی پرانگریزی زبان سیھی۔وراثت میں ملی جا کداد میں ،اپنے تدبر ،حسن انتظام ادر پیش بنی ہے استحکام بخشا اور توسیع کی۔ اپنے آبائی مسکن کے تریب ہی، ظفر منزل کے نام ہے قلعہ تعمیر کرایا۔۱۹۲۵ء میں بلی گڑھ میں مزل منزل کی داغ بیل ڈالی، جواپی دسعت، یا نمین باغ اور فن تقبیر کی دل کشی کی دجہ ے جاذب نظر تھی۔ سرسیدے تربی تعاق رکھتے تھے ، اور ایم ، اے ، اوکا لج کے بورڈ آف فرسٹیز میں شامل کے ممے میوپل بور فی کے برسول صدر رہے۔ ایک عرصے تک انتیبل مجسٹریٹ درجہ اول کی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۳۰ء میں یو بی مور خمنت کی طرف ہے ، وم ممبر شب کی تقرری اور علی کڑھ یونی ورشی کی واکس جانسلری ان کے لیے دو بروے الزاز نتے۔نواب ساحب بغایت مخیر انسان تنے۔مسلم اور غیرمسلم تعلیمی ادارے بلا تخصیص ان کی مالی ایداد ہے مستفيد؛ وت رب-مسلم يوني درش ك علاده ندوة العلما وللعني دارالعلوم ديو بند، دارامسنفين اعظم مرزه، ميواتي بانی اسکول کژمخاوک اسلامیدانشر کالج اناوه ،اسلامید کالج سکندره راوز مسلم ،وشل الله آبادیونی درشی مسلم کرلز کالج نلى وري بنى بانى اسكول نلى مرده مدرسه اسلامية چره ، كنك جارج ميذيك كالجلاعة وركاندهى شفاخان چيشم ، بلى وه کوان کی سرپرس مامل رہی۔نواب ساحب کوشعروادب کا بھی ذوق تھا۔ان کا فاری دیوان ہے موزان ''اوادیئے فساحت مدریار جنگ وادی حبیب الزمن خال شروانی کے پریس ہے ۱۹۴۱ء میں بیاہتما م طبع کرا کرشانتی کیا تھا۔ لواب مساحب مرزوم کاانتال ۱۹۲۸ و پین نام کروروی پین زوایه

یا سه مابل فکر ونظر المی کزید به موس شار ۱۹۸۱ و ایش وله این ون اینوان مساحب زاده و آفاب اسمه خال از دا کشر مند نسیا والدین اند ماری بس ۳۰٬۲۳٬۲۳٬۲۳٬۲

حالسلرشپ کے کامول میں منہک ہو گئے ..... آپ نے ان تمام اصااحی منصوبوں پراز سرنوغور کیاا دراین مهم کوآ کے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے شعبۂ علوم اسلامیہ (Department of Islamic Studies) کی طرف توجہ کی اور اے اپنی اصلاحی تحریک کا نقطهٔ آغاز بنایا۔ ویسے اس کی ابتدا صاحبزادہ صاحب کے ا نگلتان روانہ ہونے ہے تبل ہی ہو چکی تھی۔ شعبۂ علوم اسلامیہ کے سربراہ مولا نا سیّد سلیمان اشرف تھے۔مولا نا زبر دست عالم دین اور غیرمعمولی صلاحیت کے انسان تتھے۔آپ کا شارا کابرتوم میں ہوتا تھا۔اس موقع پرصاحبزادہ صاحب کا آب سے براہ راست نگراؤ ہوا۔ ظاہر ہے مولانا جس مرتبہ اور حیثیت کے آ دمی تھے ان کے لیے بیہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوسکتی تھی کہ کوئی شخص بھی ان کے شعبہ کے معاملات میں مداخلت کرے۔لہذا صاحبزادہ صاحب کی وخل اندازی پران کا ناراض ہونا بالکل فطری امرتھا۔ چناں چے مولا نانے یونی درشی میں علوم اسلامیہ اور عربی زبان کی تعلیمی صورت حال ہے متعلق ایک طویل نوٹ تیار کیا۔ اور کتابی شکل میں ''اکستبیل تعنی مجمل یا دواشت متعلق اسلا مک اسٹڈیز مسلم بونی ورسٹی'' کے عنوان ہے شائع کر دیا۔ یہ ۱۹۲۴ء میں اُس وقت شالع ہوا جب صاحبزادہ صاحب انگستان گئے ہوئے تھے۔ یہ قائم مقام واکس جانسلرنواب سرمحد مزمل الله خال صاحب شروانی کے تھم سے شاکع ہوا، اور اس پر تائم مقام دائس جانسلر کے علاوہ ڈاکٹر سرضیاءالدین ،صدریار جنگ نواب محمہ حبیب الرحمٰن خال شروانی اور جناب فخر الدین ، وزیرتعلیم صوبه ٔ بهاراوراُ ژیسه کی آ را ، بھی شامل تھیں ، جن میں اس یا دواشت کوسراہا گیا تھا اور اسے وقت کی اہم ضرورت قرارد بإثميا تقابه

"السبيل" بونی ورشی میں علوم اسلامیه کی صورت حال ہے متعلق مص ایک

یادداشت ہی نہیں تھی بل کہ اس میں مولانا نے شعبۂ علوم اسلامیہ کی کارکردگی کی حفائی بھی پیش کی تھی اور دہ بھی اس انداز میں جس سے صاحبز ادہ صاحب پر الزام عائد ہوتے تھے۔ صاحبز ادہ صاحب کو انگستان سے واپسی پر اس کاعلم ہوا، اسے دکھے کر انھیں احساس ہوا کہ حالات کو آسانی سے انھیں (نہیں) سُدھارا جاسکتا۔ دکھے کر انھیں احساس ہوا کہ حالات کو آسانی سے انھیں (نہیں) سُدھارا جاسکتا۔ انھیں اس بات کا بھی افسوس ہوا کہ وائس چانسلر کے خلاف بیرسالہ یونی ورشی کی جانب سے شائع ہوا۔ ملے

یہاں ایک بات کا خاص طور ہے ذکر ضروری ہے۔ ڈاکٹر کبیر احمہ جائسی نے خاکہ "
دُو حونڈ حوے انہیں" میں سابق ناظم دینیات مسلم یونی ورٹی علی گڑھ مولانا محمد تقی امینی (۵رئی
۱۹۲۲ء – ۲۱ رفر در کی ۱۹۹۱ء)، جن کا تقر ر۱۹۲۳ء میں ہوا کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سلیمان اشرف
کے دور کا جائزہ مجمی پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

مولانا محد تقی امین جب تک مسلم یونی ورش کے شعبہ سنی دینیات سے وابست رہ برصغیر میں اس شعبے کا بڑا و قارتھا۔ مولانا محد تقی امین کی خوش قسمتی ہے تھی کہ روز اوّل ہی سے علی گڑھ مسلم یونی ورش کی انظامیہ نے ان کو تقریر وتحریر کی وہ " آزادی" دے رکھی تھی جو شاید ہی کسی مدر سے کے صدر مدرس یا مفتی کو حاصل ہوتی ہو۔ ان کو ان حالات سے ہمی گزرنا نہیں پڑا جن سے مولانا سلیمان اشرف گزر سے جو حسرات علی گڑھ کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں ان کو یا د شخصہ جو حسرات علی گڑھ کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں ان کو یا د جو کا کہ مولانا سلیمان اشرف صدر شعبہ شنی دینیات اور صاحب زادہ آ نقاب احمد ہوگا کہ مولانا سلیمان اشرف صدر شعبہ شنی دینیات اور صاحب زادہ آ نقاب احمد خواں وائس چانسلر میں اس حد تک اختلاف ہوگیا تھا کہ دونوں نے ایک دوسر سے خال وائس چانسلر میں اس حد تک اختلاف ہوگیا تھا کہ دونوں نے ایک دوسر سے

لے سہ مائی نگر ونظر بلی کڑر بیٹھ وہسی نمبر ۱۹۸۷ و (ناموران بلی کڑیہ) س ۱۷ کاور ۵۵ تع المائز کبیر احمد جائس (۱۲ ارزوم بر ۱۹۳۳ و یہ ۱۹۳۷ و) شوہند علوم اسلامی (مسلم یونی ورشی) میں مطالعات علوم امرانی کے دیمیر تنجہ یہ تحقیق وتنقید کے علاوہ شعروشا عربی کی طرف بھی توجہ کی۔ ایک درجن ہے زائد سنتا ہوں کے مستف امرتب/متر تبم ہیں۔ لویر دیسو کے قریب آپ کے علمی وتنقیق مقالات شائع ہو تیجہ ہیں۔

کے خلاف کتاب تک شائع کردی تھی۔ مولا ناتقی این کوایسے حالات سے نہیں گزرنا پڑا۔ بونی درشی نے ان کی زبان اور قلم کو کھلی آ زادی دے رکھی تھی جوان کواپی ملازمت کے آخری دن تک حاصل رہی تاہے

تاریخ اسلام یامسلمان حکمرانوں کی تاریخ:

السّبیل کے آخر میں تاریخ اسلام کے لیے جو نصاب تعلیم برائے علی گڑھ مسلم یونی ورخی تجویز کیا گیا ہے اس کی افادیت تومسلمہ ہے ....لیکن مولا نامحم جعفر شاہ بچلواروی (م:۳۱رماری ا ۱۹۸۲ء) کا یہ تجزیہ خصوصی توجہ کامستی ہے .....

ہماری تاریخ میں چند بڑی بنیادی غلطیاں ایک عرصے ہے جلی آرہی ہیں۔ پہاغلطی توبہ ہے کہ لکھتے ہیں صرف فر مال رواؤں اور تھم رانوں کی تاریخ ،اور تام رکھتے ہیں اس کا'' تاریخ اسلام'' یعنی ان کے نزدیک اسلام تاریخ نام ہے صرف فتو حات و حکمرانی کا۔ اس میں آپ کو ہر بدکر داراُ موی ،عبای ، فاطمی ، بو یمی اور سلح قی کا ذکر ملے گا۔ اور جن لوگوں کا ذکر آپ نہ یا کیں گے وہ ہیں شخ عبدالقادر

م الموندُ موسك أنبيس (مُاك ) ،قرطاس كراچى ـ باراة ل٢٠٠٢ و بس ١٠٠٣

جیلانی،خواجہ معین الدین چشتی، امام ابو صنیفہ اور امام احمد بن عنبل، علامہ ابن حزم، علامہ ابن جوزی۔ گویا یہ لوگ اسلامی تاریخ بیں داخل نہیں، حالانکہ یہ لوگ اسلام کے ستون اور اسلامی اقتدار کے زبر دست محافظین میں ہیں۔ ان کے تذکروں کے لیے الگ الگ تاریخ الصوفیہ تاریخ الائمہ اور تاریخ الفقہ الوکھی جائے، کیکن تاریخ اسلامی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر سوال سے ہے کہ آپ کی تاریخ کسے اسلامی تاریخ ہو میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر سوال سے ہے کہ آپ کی تاریخ کسے اسلامی تاریخ ہو گئی ؟ زیادہ سے زیادہ تاریخ السلمین ہو کئی تھی۔ وہ بھی نہیں بلکہ تاریخ الامراء والمملوک ہو گئی ؟ زیادہ سے زیادہ تاریخ اسلام۔ طبری نے سے تام رکھا۔ '' تاریخ الامم والملوک۔'' ابن کثیر ہوگئی ہوئی ہیں، وہ نام ہماری دائے میں جو '' تاریخ اسلام'' کے نام سے مختلف نے بھی ٹھیک نام رکھا۔ البدایہ والنھلیہ لیکن یہ جو '' تاریخ اسلام'' کے نام سے مختلف کتا ہیں شائع ہوئی ہیں، وہ نام ہماری دائے میں محل نظر ہیں ملے

تاریخ کی کتب میں الفخری کامقام:

السبیل میں شعبۂ تاریخ اسلام (Islamic History) میں یونی ورش کے طلبہ کے لیے بنوامیہ اور بنوعباس کا عہد مقرر کیا گیا ہے اور ساتھ انہیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اس کے لیے بنوامیہ طبعی اس کے لیے بنوامیہ طبعی اس کے ایک سے دو کتاب افتخری اور مقدمہ ابن خلدون کے چوشے، پانچویں اور آٹھویں باب کا مطالعہ کریں .....

ک سمچاداردی مجمد بعفرشاه مولانا رادوتر جمه: افخری (محزارش مترتم)،اداره ثقافت اسلامیه،لا مور باردوم ۲۰۰۷، نس ۱۱و۲۱

بلاریب بیددونوں عہدامت مسلمہ کی تاریخ ہیں،اوراس بات ہے بھی انکارممکن نہیں کہ خلافت بنی اُمتہ (۲۵۰–۲۲۱ء) دونوں پرغور کرنے ہے اُمتہ (۲۵۰–۲۲۵ء) دونوں پرغور کرنے ہے اُمتہ (۲۵۰–۲۲۵ء) دونوں پرغور کرنے ہے اُن کے انداز میں کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آتا۔اموی خلافت کی جگہ عبّا می خلافت کے قائم ہونے ہے صرف اتن تبدیلی ہوئی کہ حکومت ایک خاندان سے نکل کردوسر نے خاندان میں چلی گئی ہے خلافت راشدہ کب سے کب تک ؟

یبال بیم ص کرتا چلول که رسول اکرم صلی الله علیه و آله دسلم کے ارشاد عالیہ کے مطابق، مطابق، مطابق، مطابق، مطابق، خلافت راشدہ یا اسلامی حکومت محض تمیں برس تک محیط رہی، جوزیادہ سے زیادہ امام حسن رضی الله تعالیٰ عنہ کے مختصر ترین عہد سمیت بنتی ہے۔ گویا تاریخ اسلام، اعلان نبوت کی تاریخ سے خلافت

(بقيە صغى گزشتە)

نے کیا، جو ۱۹۲۸ء میں لندن سے شائع ہوا۔ کتاب میں تسلسل ہے۔ اپی مخصوص ترتیب ہے، لطا نف ہیں، ادبی شہ پارے ہیں، تکم رانوں کے لیے ضروری آ واب کی تربیت ہے۔ کتاب کامواد، اس کے نام سے پُوری طرح ہم آ مبتک ہے، جومولف کے مزاج کی پختگی اور نسنِ ذوق کی دلیل ہے۔

لے چراغ حسن حسرت۔ تاریخ اسلام طبع لا ہور ، ۲۰۰۸ء بس ۱۹۳۵

ع '' حضور سلی الله نظیہ وسلم کے بعد آپ کے یکے بعد ویگرے پہلے چار جائشین جوئنی مسلمانوں میں خلفائے راشدین (خلیفہ بمعنی نائب اور داشد: نیک) کے لقب سے موسوم ہیں اُمت کی اکثریت کے نزویک و الّی طور پر اسلامی تعلیمات کے مثالی ہیرو اور مسلم معاشرہ وریاست کو اسلامی خطوط پر چلانے والے تھے۔ یہی وو زمانہ تھا اسلامی تعلیمات کے مثالی ہیرو اور مسلم معاشرہ وریاست کو اسلامی خطوط پر چلانے والے تھے۔ یہی وو زمانہ تھا (۱۲۳ - ۱۳۲۲) جب مسلمانوں نے جزیرہ نمائے عرب کی حدود سے باہر نظل کر آس پاس کے ممالک میں نتوحات کا سلمانٹر وع کیا اور افتحارہ (۱۸) سال کی قلیل مذت میں مشرق میں ترکستان تک اور مغرب میں شالی افریقہ کے وسط کے وسط کے وسط کے وسط کے دیتے علاقے پر اپنی حکومت تائم کر لی۔ خلاف راشدہ کے آخری دی (۱۰) برسوں میں مسلمانوں کے ماثین خانہ جنگی نے نتوحات کا سلمانہ وک دیا۔۔۔۔'(فار وتی ، مثارائیس ۔''ونیا کے بڑے نہ جب'' اس میں)

راشدہ کے اختنام تک کل ۵۳ برس کے تذکر ہے کا نام ہے، ورنداس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ تو یقینا ہے، تاریخ اسلام کہلانے کی شاید مستحق نہ ہو۔ بیدواقعہ ہے حقیقت ہے اس ہے انکار کر ناسُورج کی دوشن ہے۔ اس لیے بیش نظر رسالہ میں مولا ناسلیمان اشرف توجیہ وتعلیل اسلامی تاریخ کے تحت رقمطراز ہیں۔

''اسلام کی تاریخ فی الحقیقت ای چالیس برس پرصادق آتی ہے اس کے بعد اقوام مسلم کی تاریخ ہے۔۔۔۔۔سلطنت کے ساتھ نبوت کی شان ہر حرکت وسکون میں جہال نمایاں اور تاباں ہے وہ صرف آغاز نبوت ہے۔ ہم جمری تک ہے۔ میں جہال نمایاں اور تاباں ہے وہ صرف آغاز نبوت ہے۔ اسلامی تاریخ کا شعبہ انگریزی میں قائم ہو چکا ہے اس لیے بالفعل اس کی

ل منهاس بمخارجاوید: منیں زہر ہلا بل کو کیسے کہوں قند؟ ''لا ہورتے کے بحس عمل پاکستان،۲۰۱۲ء، ص ا

ت توجیه - چبرے کے خطوفال محلیہ (۲) سبب کا ظہار کرنا، باعث بتانا، دجہ بیان کرنایا بتلانا، دلیل لانا، سامنے کرنا

ت تعلیل - سبب نکالنا، وجه بیان کرنایا بتانا (۲)دلیل لانا

البائ پین مرتبہ ۱۹۱۲ میں بلی گڑھ سے شائع ہوا۔ سوسال تک سے قینی رسالہ نایاب ہونے کی وجہ ہے اہل علم کی دستری سے باہر رہا۔ بالآ خراسے ادار کا پاکستان شنای نے عالی قدر ڈاکٹر وحید عشر سے رسابق ڈپٹی ڈائزال اگادی اناء در ) کے گرال قدر دیا ہے کے ساتھ شائع کیا۔ باہنامہ تو می ذبان اور باہنامہ کاروان قر کرا ہی ۔ سہ بائی پینام آشناہ اسلام آباداور باہنامہ عادف رضا ہرا ہی نے اس پر سیر حاصل تبعر سے ہے۔ "البائے" وو مقالات پر مشمل پینام آشناہ اسلام آباداور باہنامہ وال کا بائی انحوظ الااور دوسرام قالہ اسلام اور خلافت کے فیلی عنوانات: اسلام اور تدن میں مسلم اور حرب فالافت اور پائی مفید ہدایات پر مشمل ہے۔ پر وفیسر والور خال کے بقول سے اسلام اور حرب فالافت اور پائی مفید ہدایات پر مشمل ہے۔ پر وفیسر والور خال کے بقول سے متالہ اسلام اور حرب فالافت اور پائی مفید ہدایات پر مشمل ہے۔ پر وفیسر والور خال کے بقول سے متالہ اسلام سیاسات پر اتنا و قبع ہے کہ جا معات کے شہنہ سیاسیات کے انساب میں شامل کیا بانا چاہیے تاکہ میاسیات نے انساب میں شامل کیا بانا چاہیے تاکہ سیاسیات نے انساب میں شامل کیا بانا چاہیے تاکہ سیاسیات نے انسان کی سیاسیات کے انساب میں شامل کیا بانا چاہی کیا ہوئیا ہوئی سیاسیات نے انسان کی سیاسیات کے انساب میں شامل کیا بانا ہوئی سیاسیات کے انساب میں شامل کیا بانا ہوئی سیاسیات کے انساب میں شامل کیا جان کیا ہوئی سیاسیات کے انسان کی میں میں میں کی کھر کیا کے انسان کی میں میں کی کیا کی میں میں کی کو انسان کی میں کی کو انسان کی کو انسان کی کو انسان کی کو انسان کی کیا کی کو انسان کی کو انسان کی کو انسان کی کو انسان کیا کو انسان کی کرانی کی کو انسان کی کو ان

مطابقت وموافقت سے عربی میں اسلامی تاریخ کا دور بنواُمتیہ اور بنوعباس مقرر کیا اگر چہآ بندہ چل کرآ غازاسلام ہے ۳۴ جمری تک کا واقعہ نصاب میں واخل کرناہوگا'۔ کلے مستشر قیمن کے گمراہ کن اعتر اضات حقائق کی روشنی میں:

عام کتب تاریخ کے مرتبین چول کہ اصل ما خذ ومراجع سے استفادہ کرنبیں پاتے اس لیے مولانا سلیمان اشرف نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ قار کین کرام تاریخ اور سیر کے اصل ما خذ سے رجوع کریں۔اس سے جہال طالبانِ علم میں ذوق تحقیق پیدا ہوگا دہیں بعض مستشرقین ما خذ سے رجوع کریں۔اس سے جہال طالبانِ علم میں ذوق تحقیق پیدا ہوگا دہیں بعض مستشرقین کے بے جااعتراضات کی حقیقت بے نقاب ہوگی کہ انھوں نے محض تعصب کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ دا کہ وسلم کی ذات اقدی کونشانہ بنایا ہے۔ چنال چہدہ رقمطر ازہیں۔

''یورپ کے بعض متعصب مصنفین نے جوسیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے ہیں اُن کا سیح جواب اور ان کے اعتر اض متعقب انہ کی اصل حقیقت محققانہ

طور پر جب ہی معلوم ہوسکتی ہے جب کہ سیرت اور تاریخ کی متند کتا ہیں عربی میں پڑھی جا کیں۔

عربی میں اس شعبہ کی تعلیم کا مقصد بیقر اردیا گیا ہے کہ طلبہ میں ذوق تحقیق پیدا ہو۔ انگریزی مصنفین نے جو پچھ کھا ہے اُسے اصل ما خذمیں جب پڑھیں گے تو واقعات کے صحت وسقم کی تنقیح عالمانہ اور مجہدانہ طرز پر کرسکیں گے بیشعبہ بہت وسیع ہے سلاطین ، علما اور علم ان سب کی تاریخ سے واقف ہونا ضرور ہے۔ بالفعل ۲۶ ہو کے لیے تاریخ میں الفخری (الفخری ، اصولِ ریاست اور تاریخ ملوک) اور فلف کا تاریخ میں مقدمہ ابن خلدون کا باپ چہارم ، پنجم اور ششم مقرر کیا گیا ہے'۔ لیے تاریخ میں مقدمہ ابن خلدون کا باپ چہارم ، پنجم اور ششم مقرر کیا گیا ہے'۔

ستيرصا حب به حيثيت ما هرتعليم :

پردفیسرسیدسلیمان اشرف بہاری جہاں ایک قادر الکلام مقرر، دُور بین محقق، صاحب طرز ادیب، ایک عظیم مدبر اور بہترین معلم سے، وہیں آپ کی حیثیت بطور ماہر تعلیم مسلم تھی۔ ۲۲-۱۹۲۵ء میں جب علی گڈھ مسلم یونی ورش میں میٹرک سے لے کرایم اے تک کے شعبہ دینیات کے لیے نصاب مرتب کرنے کی ضرورت پڑی، تو نصاب مرتب کرنے والی سمیٹی میں دیگر ماہرین تعلیم میں آپ بھی شامل تھے۔ نصاب کے مرتبین اور اس کی سمیٹی کی کارکردگی کا ذکر سیّد ملیمان ندوی نے معارف اعظم گڈھ میں اس طرح کیا ہے:

، ، انتظمین اونی ورش کی دعوت پر چندا سے علماء جو جدید ضروریات سے
آ گاہ اور نساب ہائے تعلیم اور درس گاہوں کا تجربہ رکھتے ہتے ، علی گڈھ میں جمع
ہوئے اور (۱۹۲۲ء میں) متواتر سات اجلاسوں میں جواار فروری ہے کا رفر وری
تک منعقد : وت رہے ، مسئلہ کے تمام پہاوؤں کو سمجھا ، اور اس کے لیے ایک نقش ممل اور ایک نساب میشرک سے ایم ، اے تک کا تیار کر کے یونی ورش کے سامنے

التبيل بسوه

پیش کردیا۔اس مجلس کے ارکان حسب ذیل اسحاب تھے۔

نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمٰن خال شروانی، مولانا سلیمان اشرف صاحب کیلانی استاد صاحب صدرعلوم مشرقید مسلم یونی ورخی، مولانا مناظراحسن صاحب کیلانی استاد دینیات جامعه عثانیه حیدر آباد، مولانا امجه علی گھوسوی (مصنف بهارشریعت) صدر مدرس مدرس معینیه عثانیه اجمیر، اور خاکسار (سلیمان ندوی)، مولانا عبدالعزیز صاحب میمن راجکوئی استاد ادبیات عربی مسلم یونی ورخی نے بھی خاص خاص موقعوں پرشرکت کی علوم مشرقیہ کو تین حصوں میں تشیم کیا گیا ہے، عقلیات، موقعوں پرشرکت کی علوم مشرقیہ کو تین حصوں میں تشیم کیا گیا ہے، عقلیات، دینیات اور ادبیات اور جرایک کا علاحدہ علاحدہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے، جو ایف، اے کے پہلے سال سے ایم، اے تک ختم ہوجائے گا"۔ اے

سيّدسليمان اشرف اورندوة العلماء:

شاید بعض حضرات کے لیے یہ بات چونکا دینے والی اور ایک خبر کی حیثیت رکھتی ہو کہ پروفیسر سیّدسلیمان اشرف جومولا نا شاہ احمد رضا خال فاضل بریلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ سے کمال درجہ ارادت رکھتے تھے، وہ ندوۃ العلماء کے بھی خانصے قریب رہے اور اس کی سرگرمیوں کو بہ نظر استحسان دیکھا کرتے تھے۔ جب کہ امام احمد رضا عقاید کے باب میں ندوی علاء سے زبر دست اختلاف

ے شندرات سلیمانی، حدسہ دوم۔ دارا مستقین شبلی اکیڈی، اعظم گذرہ (بھارت) ایڈیشن اوّل، ۱۹۹۷ء، س ۱۱ بحوالہ ماہنامہ معارف، فروری ۱۹۲۲ء

سیّدسلیماناشرف بهاری - حیات وکار تا ہے(از )محمیلی اعظم خان قادری \_ دبلی ، یاردوم ، ۲۰۰۸ وس ۲۹ – ۷۰ ( بحوالیسیدسلیمان ندوی \_شندرات ،معارف اعظم گذرہ ،فروری ۱۹۲۱ و)

ع "ندوة العلما و کی بنیاد جس اصول پررکھی گئی اس سے مقاصد تعلیم زمانہ حال کے مطابق علیٰ وجہ الکمال پور سے ہوت تنے علما وابل سنت کا اختلاف نظام تعلیم سے نہ تھا یہ مسئلہ تو متفق علیہ تھا۔ ندوو نے تحملہ علوم عربیہ ودینیہ کے ساتھ تعلیم انگریز کی تعلیم عاصل کیا کہ اس مدرسہ کا فارغ انتھسیل طالب العلم اگر انگریز کی تعلیم حاصل کیا جہ ساتھ تا ہے تو پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و چاہے تو پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و پانچ برس میں موجود ہیں ان کی لیافت و

رکھتے تھے،ایک سے زیادہ نقہ روایات شاہر ہیں کہ پروفیسر صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے با قاعدہ کسب فیض کیا۔اور شایدای تعلق فاطر کے باعث، کئی مواقع پرندوۃ العلماء میں برپاہونے والے جلسوں میں پورے اہتمام کے ساتھ شرکت کی، بلکہ ان تاریخی اجتماعات سے خطاب بھی کیا۔ تحریک ترک موالات اور مدرسوں کے فرآؤی:

گزشته صفحات میں مولانا سلیمان اشرف نے جس سیلاب اور عظیم طوفان کا ذکر کیا ہے، اس
سے ان کا اشارہ تحریک ترک موالات یا عدم تعاون (Non Cooperation Movement)
کی طرف تھا، جب بیسویں صدی کے آغاز میں مختلف حقوق کے نام پر آزادی اور تحریک خلافت وغیرہ
کے نام سے جو تحریکیں چلے لگیں، تو مسلمانوں کی اجتماعی اور دینی زندگی ہے متعلق کئی طرح کے مسائل
پیدا ہوئے ۔ ان مسائل میں (۱۹۲۰ء میں) مسئلہ ترک موالات سرفہرست تھا۔ فتوے جاری ہوئے کہ
مسلمان اپنے بچوں کو اسلامیہ کالجوں وغیرہ میں پڑھانا چھوڑ دیں۔ ندکورہ تحریک کے جذباتی اور ہنگامی

(بقیه منجه گزشته)

فنل کا جُوت اُن کی مصنفہ کتابوں سے ماتا ہے۔' (محمسلیمان انٹرف، پروفیسر مولانا۔' التور''، مطبع مسلم یونی ورٹی اِنسٹی فیوٹ، بنگی گذھ ۱۹۲۱ء، س ۱۹۷ و ۱۹۸۱)۔''اس حقیقت سے انکار کرنا مشکل ہے کہ اس اوارے نے لئر پچر کے میدان میں قابل قد رخد مات انجام دیں۔ اس نے ایسے افراد بیدا کیے جو تحریر وتقریر کی بہترین صلاحیتوں سے مزین شخے۔ اس نے اسلامی تبذیب و تعدن پر بیش بہا کتابیں اردوزبان میں مبیتا کیں جن سے قوم کے اندر بیداری آئی اور مغرب پر ملمی تنقید سے اس کے اندر خوداعتادی پیدا ہوئی۔ بالخسوس اسلامی تاریخ، سیرت اور مختلف بیداری آئی اور مغرب پر ملمی خد مات نا قابل فراموش ہیں۔' (عبید الله فبد فلاحی، ڈاکٹر۔' تاریخ وعوت و جہاد۔ اسلامی علوم پر اس ادار و معارف اسلامی، الا مور طباعت موم ۲۰۰۰ و بس ۱۳۲۱)

ت روداد اجلاس نوز دیم (۱۹) ندوة العلما ومنه قده ۱۳٬۱۳٬۱۳٬۱۳٬۱۳٬۱۳٬۱۳٬۱۳٬۱۰٬۰۰۱ درطابق ۱۹۰۸، ۱۰٬۱۰٬۱۰ تا ۱۹۲۵، نه قدام العلق میں چپس ایم شرکاءِ اجلاس کی فہرست میں سیّد مساحب کا اسم کرامی بارھویں نمبر پر درج ہے۔ ( تاریخ ندو ة العلما ۱٬۰۲۰ دوم از ۱۰ وادی فیس تیم بیز خال ۔ باراؤل ۱۹۸٬۱۹۸، میں ۱۸۸۸) دور میں جمعیت العلماء ہند کے راہنمااور بعض دوسرے لیڈرتحریک ترک موالات کو کامیاب بنانے کی غرض ہمعیت العلماء ہند کے راہنمااور بعض دوسرے لیڈرتحریک ترک موالات کو کامیاب بنانے کی غرض ہے مسلم یونی ورشی کا گڑھ ،اسلامیہ کا کی لاہورادراسلامیہ کا کیے بیٹاورکو بند کرانا جا ہے ہتھے۔ ترک موالات کا نشانہ علی گڑھ یونی ورشی :

معین الدین احمد ندوی ، حیات ِسلیمان (جوسیدسلیمان ندوی کے سوانح حیات پر تالیف کر گئ ہے ) میں تحریک ترک موالات اور مسلم یونی ورشی کے باب میں ندکور و بالاصورت ِ حال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رور کا بان کواپریشن کی تاریخ میں سرکاری درس گاہوں کی تعلیم کا بائی کان اور آزادتو می درس گاہوں کا قیام بھی شامل تھا، چنا نچے سب سے پہلے ۱۹۲۰ء میں سولانا محمطی ،شوکت علی اور گاندھی جی وغیرہ نے علی گڑھ کا لجج پر دھاوا کیا، ملک کا اعتدال پہند طبقہ تعلیمی بائی کاٹ کے خلاف تھا لیکن علی گڑھ کے طلبہ کی ایک جماعت نے جس میں طلبہ اور (بعض) اساتذہ دونوں شامل تھے اور آزادی کے جوش سے زیادہ معمور تھے،کالج چھوڑ دیا اور کالج کے ارباب حل وعقد نے بچھ دنوں کے لیے کالج

ا المجاد المباد المباد المولان المحالي المحتال المحتا

بند کردیا، اس سے کالج کو پچھ نقصان ضرور بہنچا گروہ ٹوٹے سے نیج گیا، گاندھی جی اور مولا نامحم علی علی گڑھ کالج میں تو ایک حد تک کام یاب ہو گئے لیکن پنڈ ت مدن مربمن مالویہ نے ہندویونی ورشی کے احاطہ میں کی کوقد م ندر کھنے دیا۔'' ملے

تحریک عدم تعاون کی آڑیں مسلم درس گاہوں کو کیوں نشانہ بنایا جانے لگا اوراس کی ابتدا
ایم، ب،او کالج علی گڑھ ہے کی گئی۔ ذیل میں ہم تحریک ترک موالات اور علی گڑھ کے حوالے
ہے مزیداس کا تذکرہ کریں گے۔ تحریک ترک موالات کے دور میں ڈاکٹر ضیاءالدین احمد ، علی
ترھ یونی ورشی کے وائس چانسلر تھے۔ جناب عشرت علی قریش (سابق ڈپٹی لائبر رین مولانا
تر داد لائبر ری علی گڑھ مسلم یونی ورشی) اپنے ایک تفصیلی مضمون ''ڈاکٹر سر ضیاءالدین احمد'' میں
ترک موالات کا حملہ کے تحت یوں رتم طرازیں۔

" سیکالی ایمی اس سلین صورت حال سے بوری طرح نکل نہ پایا تھا کہ دومرے ہی سال اسے ایک اور سخت بحران سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ تھا تحریک ترک موالات کا حملہ۔ الماکتو بر ۱۹۲۰ء کوئی برادران مع گاندھی جی علی گڑھ آئے۔ چنددن کے بعد ہی خلافت تحریک کے دوسرے رہنما بھی علی گڑھ بینج گئے، جن میں کالج کے متاز مرش اوراولڈ بوائز مثنا ایکیم اجمل خال، ڈاکٹر انساری ہنواب محمد المعیل خال ہتھ دی سرک اوراولڈ بوائز مثنا ایکیم اجمل خال، ڈاکٹر انسادی ہنواب محمد المعیل خال ہتھ کے متاز خال میں مولا نا ابوال کلام آزاداور مولا نا آزاد ہوائی بھی خال شرف نے میں مرکزی ادارہ کی میں سے اس میں مرکزی ادارہ کی میں سے مرکزی ادارہ کی میں سے میں سے میں مرکزی ادارہ کی میں سے مرکزی ادارہ کی مرکزی ادارہ کی میں سے مرکزی ادارہ کی مرکزی ادارہ کی میں سے مرکزی ادارہ کی مرکزی ادارہ

نوٹ: جامعہ ملیہ اسلامہ میں ندکورہ ہند ولیڈروں کے عمل وفل کے بدولت جامعہ ملیہ کا ماہائہ تر جمان 'جامعہ'

نیشلسٹ دانشوروں کی حوسلہ افزائی کرتا رہا، اس رسالہ میں انھیں اپنے نظریات پھیا نے کی کملی چیوٹ تھی۔

پنانچہ ایک تو م پرست کا نگر سے راہنما ڈ اکٹر سید محمود نے اکبر کے '' دین البی '' کا حوالہ دیتے ہوئے خواہش خاہر کی کہ مستقبل کے آزاد ہندوستان کی متحدہ قو میت کا یہی ندہب ہوتا چاہیے اور وطن کی مناسبت سے مسلمانوں کو اپنا کو اور نام النتیار کر لینا چاہیے۔ ('' جامعہ' اکتوبرہ ۲۹۳ ہو، کوالہ رازی'' سوراجی اسلام'' ہمں ہو)

مضولہ بہنمون ابنوان ! ڈاکٹر سرنسیا والدین احمراز عشرت علی قریشی

تحريك ترك موالات كاثرات بد، يوني ورسي ير:

ا متذکره بالاتحقیقاتی کمیش کامقرر کیا جانا، سلم یونی ورشی کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعه تها، جس میں ساٹھ سے زیادہ شہادتیں قلم بندگی گئیں اور تمیں ہے بڑھ کرتح میری بیانات حاصل کیے محئے کمیش کا اصل محرک کیا تھا، اس کا ایک بڑا سبب آو وہی تھا کہ صاحب زادہ آفتا اس اسم کیا گئی ورشی ملی کے مصلے میں برابر رہی ) تھا۔ ''السبیل'' میں یہ مسلم یونی ورشی ملی گڑھ سے سخت اختلاف (اور بیاشش ان کے دل میں برابر رہی ) تھا۔ ''السبیل'' میں یہ یادداشت شائع ، و نے پروہ مولا ناسلیمان اشرف نیز ڈ اکٹر سرنیا والدین احمد (پروواکس چانسلرمسلم یونی ورشی ) کے دار اور میں اور ایس کی مدالی کے دورائی جانسلرمسلم یونی ورشی ) کے منابی انہوں میں کر چی تھے۔ ڈ اکٹر ابوالایث صدیقی (۱۵ رجون ۱۹۱۲ء ۔ مرسمبر ۱۹۹۹ء) مابی میں در شعبۂ اردو ، ملی کڑھ مسلم یونی ورشی ، خودنوشت ارفت و بودا میں کہی ای پس منظر میں لکھتے ہیں ۔

بنتمتی ہے ہماری ہونی ورسٹیال علمی اور تحقیقی مراکز ہونے کے باوجود سیاست کا شکار زیادہ رہی بین اور اب توبید و بہت تیز ہوگئی ہے۔ جن او کوں کا کام درس و تدریس اور آنعلیم و تحقیق ہے وہ جوڑ تو ڑ بین اور اب توبید و بہت تیز ہوگئی ہے۔ جن او کوں کا کام درس و تدریس اور آنعلیم و تحقیق ہے وہ جوڑ تو ڑ بین نواد ہوں کے دیتے ہیں۔ بین المجنیس علم کے دیو پاری بلکہ بنجارے ہیں۔ علی کردھ بھی اس تشم کی سیاست میں نواج دوریس رہی جو اب تک نظر آتی ہے۔

ای شم کا ایک واقعه یکی کشرید میں بیٹینے والی شخصیقاتی سمینی یا کمیشن کا تمار دراسل بنکزاد و مناسدیوں ( باتی برسولی آیند و ) کی سین '' رحمت الله کمینشن' کے نام سے مشہور بوا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری (اسٹند لائبریرین مولانا آزادلائبریری مسلم یونی درشی) لکھتے ہیں۔

(بقيه سنحه گزشته )

"رشیدائم بھی ایسا کہتے ہو، مجھے خیال تھا کہتم اس سم کا تذکر و نے چیئر و کے ، بوگا کیا؟
وی ہوگا جوازل سے تقدیر ہو چکا ہے۔ موکن کی بہی شان ہے کہ اُس پر براس طاری تہویتم ورد گے تو اُن اوگوں کا کیا حشر ہوگا جوتم کو اپنا سر دار بچھتے ہیں۔ جو ہونے والا تھا وہ ہو چکا ہے پہر ورنے اور جسجکنے سے کیا فاکد و۔ "مولا تا پر اس وقت ایک بجیب جال ساطاری تھا اور بچھے شہنشا ہیت روما کا وہ عبد یاد آگیا جب گالس نے روم پر قبضہ کیا اور وحشیوں نے فتح کے فشہ میں آ کر سینیٹ کارخ کیا جہال بررکن اپنی اپنی جگہ متانت اور وقار کے ساتھ جیٹا ہوا تھا جن میں آ کر سینیٹ کارخ کیا جہال بررکن اپنی اپنی جگہ متانت اور وقار کے ساتھ جیٹا ہوا تھا جن میں سے ہرا یک کو وحشیوں نے نشست پر بی ذرح کر دیا، لیکن کی سینر نے ندا بی جگہ جووڑی میں سے ہرا یک کو وحشیوں نے نشست پر بی ذرح کر دیا، لیکن کی سینر نے ندا بی جگہ جووڑی اور نہ ورود طبع کرا تی اور نہ اور داری کی۔ " (رفت و بود طبع کرا تی اور میں کا اے ۱۱۸)

پروفیسررشیداحمد لی نے مسلم یونی درش کے ندکور وقنسیہ کا ذکر محجائے گرانمایہ میں اپنے مشمولہ مشمولہ مشمولہ مسلم موالا نا سلیمان اشرف میں قدر سے تنسیل ہے کیا ہے ، جس ہے مولانا کی ذات ستو دوسفات ،عزم واستقلال ہو استفامت کا کودگراں نظر آتی ہے۔ دوبیان کرتے ہیں :

آئ کم و بیش دی گیار و سال ہوئ ، یونی ورشی پر تحقیقاتی کمیٹی بیٹے پی تحقی ہونے ہیں وہر ہولوں

گر سر مولا نا خاص طور پر زدیس تے ، ہر طرف سراسیملی چیائی ہوئی تھی بقتی تنسی کا عالم تھا ہڑے ہرئ نور ماؤل کے پاؤل لڑ کھڑانے گئے تے ۔ اس وقت کا حال پر کھو دی لوگ جائے ہیں جن پر و و عالم گزر دی ہے ۔ اس و ماؤل کے پاؤل لڑ کھڑا نے گئے تے ۔ اس وقت کا حال پر کھو دی لوگ جائے ہیں جن پر و و عالم گزر دی تا ہے ۔ اس زمانہ میں مولا نا کو و یکھا کیا بجال کر دوز و مرو کے معمولات میں فرق آجا تا ۔ جن کے بارے میں جو رائے رکھتے تھے اس کا علی الاعلان اظہار کرتے ۔ ووون گزر گئے ، جو پر کھی ہونے والا تھا وہ بھی ہو چوار رحمت میں پہنچ گئے ۔ آئ اس زمانے پر نظر ڈائل ہوں تو معلوم ہوتا ہے کیما مرواور کشا ہو چوار رحمت میں پہنچ گئے ۔ آئ اس زمانے پر نظر ڈائل ہوں تو معلوم ہوتا ہے کیما مرواور کشا مروار ہم ہے تیجین لیا گیا۔ مرحوم میں مرواری کی بڑی ہوئی جو پی تی تھیں ۔ تحقیقاتی کمیٹی کا زمانہ کوئی معمولی ذمانہ نہ تھی ہوائی جگہ پر پرماز کی طرح تا ہے تھی۔ اس مقدولی ذمانہ نہ تھی جو اپنی جگہ پر پرماز کی طرح تا ہے تھی۔ اس میں مروائے کہا کہ اس میں بھی جو اپنی جگہ پر پرماز کی طرح تا ہے تھی۔ اس میں نظر وافل کی بڑی ہوائی جگہ پر پرماز کی طرح تا ہے تھی۔ اس میں میں مروائی تھی جو اپنی جگہ پر پرماز کی طرح تا ہے تھی۔ اس میں نظر وافل کی بڑی ہوائی جگہ پر پرماز کی طرح تا ہے تھی۔ اس میں نظر وافل کی بڑی ہوائی جگہ پر پرماز کی طرح تا ہے تھی۔ اس میں نظر وافل کی بڑی ہوائی جگہ پر پرماز کی طرح تا ہے تھی۔ اس میں نظر وافل کی میں کہ میں ہوائی جگہ کی جو اپنی تھی جو اپنی جگہ کی جو اپنی تھی۔ اس میں نظر وافل کی جو اپنی جھی جو اپر ہے تھی جو اپر ہو تھی ہوائی تھی جو اپر ہے تھی جو اپر ہے تھی جو اپر ہو تھی جو اپر ہوائی تھی جو اپر ہے تھی جو تا ہے تھی جو کہا تھی تھی جو اپر ہو تھی جو تا ہو تھی جو تا ہو تا کہا تھی جو تاتھ کی جو تا ہو تھی جو تا ہو تا کی جو تا ہو تا ہو

مستشن نے اارا کو بر ۱۹۲۷ء کولی گڑھ میں اپنا کام شروع کیا۔ تقریبا ایک ماہ تک اس نے اپنا کام جاری رکھا اس عرصہ میں ۳۳ حضرات نے اس کے سامنے شهادتیں دیں۔ان میں مہاراجہ محمود آباد، صاحب زادہ آ فتاب احمد خال، نواب سر مزل الله خال، ڈاکٹر سر ضیاء الدین، کرنل بشیر حسین زیدی، سجاد حیدر پلدرم (رجسرار) اورسرشاہ محمسلیمان جیسی جلیل القدر شخصیات خصوصیت ہے قابل ذکر ہیں۔ان کےعلادہ ۲۱ حضرات نے تحریری بیانات داخل کیے ان میں سرراس مسعود، بابائے اردومولوی عبدالحق، نواب ناظر جنگ بهادر، نواب صدریار جنگ بهادر، سر ا کبر حیدری، پروفیسر ہارون خال شروانی، جناب عابد خال شروانی رئیس تھیکن پور (على گڑھ)جناب حاجی محملیسیٰ خال، رئیس د تادلی (علی گڑھ) جناب حاجی محمرصالح خال صاحب رئيس تهيكن بور (على كره) ادرمولا ناسليمان اشرف وغيره شامل تقے\_ محمیش نے تمام امور کا جائزہ لیا اور تحریری یا دواشتوں میں جو سفار شات کی گئی تھیں ان پر بھی غور کیا۔اور ۹ رنومبر ۱۹۲۷ء کو بیگم بھو پال کی خدمت میں رپورٹ پیش کر دی۔ راپورٹ انگریزی میں ہے اور بڑے سائز کے ۱۲۸ صفحات پر مشتل ہے۔ اس میں واضح طور پرکہا ممیا ہے کہ یونی ورشی اس وفت تنزل کا شکار ہے اور سرسید تحریک کی اصل روح تیزی ہے مفقورہ وتی جارہی ہے۔اس کے نتیجہ میں عام طور پر رہے سوس کیا جانے لگا ہے کہ کی گڑھ کی سند، جو کسی زمانہ میں باعث انتخار مجھی جاتی تھی بہت جلد این وقعت کھودے کی اور ناا ہی کی دلیل بن جائے گی۔راپورٹ کے الفاظ میں: "The present discontents are deep and wide spread. It is admitted by witnesses almost without exception that the spirit and traditions of Aligarh are fast disappearing that grave and serious troubles have eaten into the life of the University, and there

is a fear that the possession of an Aligarh degree, once a credential, may become a disability."

ڈ اکٹر انصاری اس شمن میں مزید لکھتے ہیں۔

ای ذبول حالی کے اسباب پر روشی ڈالتے ہوئے کیشن نے لکھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ملک میں تحریک عدم تعاون ، یونی ورخی سے مسلمانوں کی عموی عدم دل بہتی ، شخصیات کا باہمی نگراؤ ، یونی ورخی ایکٹ میں شدید تتم کے نقائش ، قوا نین کو شایع کرنے اور قواعد کو منضبط کرنے میں غیر ضروری تاخیراس صورت حال کے ذمہ شایع کرنے اور قواعد کو منضبط کرنے میں غیر ضروری تاخیراس صورت حال کے ذمہ دار ہیں ۔ میسی ہے کہ ۱۹۲۰ء کے اختقام پر یونی ورخی کو عدم تعاون کی تحریک سے شدید نقصان بہنچا جب کہ قوی یونی ورخی قائم کرنے کے بہانے اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئے۔ لیکن ہم اس نتیجہ پر بہنچ ہیں کہ نہ تو کوئی تحریک اور نہ ہی کوئی حریف ادارہ زیادہ عرصہ تک اس پر اثر انداز ہو سکا؛ البتہ جو بات زیادہ دور رس نتائج کی ادارہ زیادہ عرصہ تک اس پر اثر انداز ہو سکا؛ البتہ جو بات زیادہ دور رس نتائج کی حال ہوئی وہ یہ ہے کہ اس تجریک کے نتیجہ میں بہت سے ایجھے طلبامحض جذبہ قربانی حال ہوئی وہ یہ ہے کہ اس تجریک کے اور متعدد ابنائے قدیم نے ، جوکا لج کے ٹرٹی بھی تھی، کے تقدیم نے ، جوکا لجے کے ٹرٹی بھی گئی چھوڑ دی۔ مرکئے

عصری تقاضوں ہے ہے بہرہ علما کی سرگرمیاں:

یبال به بات ذبن نشین رہے کہ کما گر ہے کالج تو شروع ہی ہے (تحریک کے ابتدائی دنول میں مسلم یونی ورٹی بن گئی) مولا تا محمود حن میں مسلم یونی ورٹی بن گئی) مولا تا محمود حن میں مسلم یونی ورٹی بن گئی) مولا تا محمود حن صاحب (۱۲۲۸ھ/۱۸۵۱ء-۳۰ رنومبر ۱۹۲۰ء) اوران کے ہم نواعلا کی نظر میں بری طرح تک کھنگتا تھا اوران کی ولی خواہش تھی کہ کسی طرح اس تعلیمی مرکز کوڈ ھا ویا جائے۔ آخرتم یک زک

لے سه مائی فکر دنظر علی مخردہ ۔ جلد۳۹۰۱۰۱۰ وس ۸ (بحواله مسلم یونی درخی کی موجود و حالت میں ۳) تع سه مائی فکر دنظر علی مخردہ ۔ جلد۳۹۸۶۱۴۴ و میں ۸۰

موالات کے دوران انہیں میروقع میسرآ گیا،تو انہوں نے اسلامیہ کالج علی گڑھاور اسلامیہ کالج لا ہورکونیست ونابود کرنے کے لیے اپنی دیرینہ خواہش کا یوں اظہار کیا:

چنال چہ پروفیسر انوار الحن صاحب شیر کوئی کے بقول ..... طلبہ میں حضرت شیخ البند (مولا نامحود حسن صاحب) کے فتوئی ہے بہت جوش پیدا ہوا اور اکثر لڑکوں نے یونی ورشی کا بائیکاٹ کردیا۔ گویا گاندھی جی کے مرتب کردہ پروگرام ترک موالات پڑمل درآ مدشروع ہو چکا تھا۔ مولا ناحسین احمد 'نقش حیات' میں لکھتے ہیں۔''مہاتما گاندھی کی رائے تبولیت عامہ حاصل کر چکی تھی۔ حضرت شیخ البند رحمة اللہ علیہ سے ترک موالات کے متعلق طلباء یونی ورشی نے فتوئی چکی تھی۔ حضرت شیخ البند رحمة اللہ علیہ سے ترک موالات کے متعلق طلباء یونی ورشی نے فتوئی

لے ترکب موالات پرعلائے کرام دیو بند، سہار نپور، نرعی کل کھنؤ ، د ہلی و بدایوں وغیرہ کے فآوے ، مطبوعہ میرٹھ ۱۹۲۰ء بس ، مشمولہ''تحریکات کی تجریکات کے آئینے میں مسلمانانِ پاک و ہندی سیای جدوجہدی سرگزشت'۔ مجآیام و آئیسی (خصوصی شارہ ۵۲-۱۹۸۲ء) کراچی ، کورنمنٹ نیشنل کا کج بس ۴۳۲

ع میرانوارانی نثیرکوئی، پرونیسرمولانا' خطبات خانی مطبوعه لا اور ۱۹۷۱ و حاشیه سه ۱۹۸۵ و ایرانی از دا ۱۹۸۵ و ایرانی کا تاریخی مقدمهٔ (مرتبه میرزاعبدالقادر بیک، شاکع کرده أثر پردیش اُردوا کادی لکھؤ ،طبع ۱۹۸۵ و کی شخص کا تاریخی مقدمهٔ (مرتبه میرزاعبدالقادر بیک، شاکع کرده اُثر پردیش اُردوا کادی لکھؤ ،طبع ۱۹۸۵ و کی شخص کا تحریش این از مالانت اورانڈین بیشنل کا تحریس کی اُنظ میں تحدید مین اُنظ میں تحدید مین اند سین بیز بقول موجن معل (مجننا کر) ایریش از در پن ایا مهاتما جی خلافت کے لیڈراور خلافت مین کی دونوں کے قائد سین مین اور مسلمانوں نے مہاتما جی پردہ استہاراور یقین دکھا یا کرد نیاد تک ره کی درام میانامہ اردر پن ا

ان در ( ما محريس نبر ) دمبر١٩٢٢م، جلدا شاره ١٠٢٧)

یمی ' چنا نچیهٔ واا نامهمنلی ادر مواا ناشو کمت بلی نے گاندهمی کی رہنمائی میں ہند دستان کا دور دکر کے پورے ملک کوترک موالات کے نماغالہ سے بیشور کردیا'۔ (معین الدین اسم ندوی مشاور ' حیات سلیمان' بس ۱۸۱) عاصل کرلیا تھا جس میں حضرت رحمۃ الله علیہ (محمود حسن صاحب) نے ترک موالات کی تمام اللہ اللہ اللہ اللہ کی تمام دفعات میں کا نگرلیس کی موافقت کی تھی اور تمام مسلمانوں اور طلباء یونی ورٹی کوزور دار مشورہ دیا تھا کہ دواس پڑمل کریں۔'' ملے

جدیدعلوم میںمسلمانوں کی یس ماندگی:

متحدہ ہند دستان میں مسلمان خود تعلیمی لحاظ ہے کس قدریس ماندہ ہتھے۔مولا ٹاسیدسلیمان اشرف نے ندکورہ دور کے ہند داورمسلم علیمی تناسب کا ذکر کرتے ہوئے لکھاتھا:

''سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے صرف تین کائی بین گاڑھ، لاہور اور پیٹاور۔اس دقت ہندوستان میں مجموعی تعداد کالجوں کی ایک سوپجیس (۱۲۵) ہے تین مسلمانوں کے ادرایک سوبائیس (۱۲۲) ہندوؤں کے ان میں ہے اگر سرکاری کالجوں کو جن کی تعداد کل چونیس (۳۳) ہے الگ کر لیجے جب بھی اٹھای (۸۸) کالجوں کو جن کی تعداد کل چونیس (۳۳) ہے الگ کر لیجے جب بھی اٹھای (۸۸) کالجے خاص ہندوؤں کے رہ جاتے ہیں ان میں بائیس (۲۲) کالجے ایسے ہیں جس کالجے خاص ہندوؤں کے رہ جاتے ہیں ان میں بائیس (۲۲) کالجے ایسے ہیں جن (جن ) میں گورنمنٹ کی امداد قطعاً شامل نہیں اور چھیا سے (۲۲) ایسے کالجے ہیں جن میں گورنمنٹ کی امداد جاری ہے تین اور اٹھاس کی نسبت ذراغور سے ملاحظہ سیجھے۔

سارے کالجوں میں مجموعی تعداد ہندوستانی طلبہ کی چھیالیس ہزار جیارسو سینتیس (۲۳۳۷) ہے جن میں ہے مسلمان طلبہ جیار ہزار آٹھ سوچھتر (۸۷۵)

ا انڈین بیشنل کا تکریس نے یہ د فعات سمبر ۱۹۲۰ میں کلکتہ میں اپنا ایک خصوصی اجاباس منعقد کر کے حکومت سے ترک تعاون کا رز واوش پاس کیا تھا واس کے تین مہینہ کے بعد د تمبر ۱۹۲۰ میں تاگ پور میں کا تکریس کا جو سالانہ تاریخی اجاباس ہوا وا اُس نے بھی اس رز ولوش کی تقصد بیت کی۔ از ال بعد موالا تی علا نے کا تکریس کے پروٹرائ کی اخرائ کی اخرائ کی اخرائ کی اخرائ کی از الله نظر میں کے بروٹرائ کی از الله خطہ ہوا متنظم نے ان مرتب میں تاریخی مقد میں از مرتب میں بیار احمد التا در بیک و مثال کے کردہ کرا چی میں ۱۹۹۹ء )

میں امرید کی مواد نا۔ انتیش حیات جلد دوم۔ بیت التو حید و کرا چی سندارو میں ۱۹۲

بیں، مندوطلبری تعداد اکتالیس بزار پانچ سوباسٹھ (۲۲ Marr) ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ہندہ چوہیں (۲۴) کروڑ اور مسلمان سات کروڑ ہیں ..... جس توم کی تعلیمی حالت میہ ہو کہ سات کروڑ میں سے صرف چار بزار مشغول تعلیم ہوں اُس توم کا میا د عااور ہنگامہ کہ اب بمیں تعلیم کی حاجت نہیں اگر خبط و مُو دانہیں تو اور کیا ہے۔''سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

"رائے بے طاقت عمر ونسون ست وطاقت بےرائے جبل وجنوں" (التور بمطبوعہ مطبع مسلم یونی درشی علی گڑھ، ۱۳۳۹ھ، ص۱۹۷۔۱۹۷)

تحريك تركب موالات اورمولانا كي بصيرت:

الغرض مولانا سلیمان انترف نے اپنی تصنیف النّور (۱۹۲۱ء) میں مسئلہ ترک موالات (نان کوآ پریشن) ، مسئلہ خلافت اور مسئلہ تعلیم پر شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور اس تحریک کے مشمرات سے آگاہ کیا ہے۔ ندکورہ نازک اور پُرفتن دور میں آپ نے اسلامیانِ بندکو بلاخوف لومۃ الائم مشرکینِ بند (کا گریس) کے ساتھ مسلمانوں کے اختلاط واتحاد کے خطرناک بلاخوف لومۃ الائم مشرکینِ بند (کا گریس) کے ساتھ مسلمانوں کے اختلاط واتحاد کے خطرناک نائج سے آگاہ کیا اور علاکوان کی ملتی ذمہ داریوں کا احساس والایا۔ پروفیسر رشید احمد صدیق

ا منلهٔ ترک موالات کی ماہیت جائے ..... نیزتح یک خلافت و ترک موالات برکام کرنے والوں کے لیے اس کامطالعہ بے حدمفید ہے۔ برونیسراختر رای کے بتول .... "النور" تح یک خلافت اورتح یک ترک موالات کے وور کے مباحث کو بیجھنے کے لیے ایک بنیادی ما خذہ ہے۔ تاریخ کے اس باب کو محفوظ کرنے کے لیے النوراور آپ کا وور کے مباحث کو بیٹھنے کا گیادی ما خذہ ہے۔ تاریخ کے اس باب کو مخفوظ کرنے کے لیے النوراور آپ کا وور میں مالد الزشاد (طبع علی گرفتہ ۱۹۲۰ء) سیدنور محمد قاوری اور راقم الحروف کے مقد مات کے ساتھ الا ہور سے شاکن و منت جرا۔

ی مبدون اور مسلمانوں کا پی نظرناک اتحاد امسٹر کا نظری گی تحریک خلافت کی حمایت کی وجہ سے ممل میں آیا تھا۔
تحریک خلافت ہتحریک ترک موالات کی اساس تھی ہتحریک ترک موالات کے دوران میں کا ندھی ہی کی جانب سے تحریک خلافت کی جس انداز میں نمایت کی نمایت کے مسلمانوں نے سمجھا کہ جم ندھی ہی اسلام کے اس ستون کی نمایت کر رہے کا کررہ ہے جی حالان کہ ایسانہ میں تھا۔ جو تحف اسلام می کا مخالف ہو و و خلافت تحریک کی نمایت کیسے کر رہے کا کرونہ جس حالان کہ ایسانہ میں تھا۔ جو تحف اسلام می کا مخالف ہو و و خلافت تحریک کی نمایت کیسے کر رہے کا کہ و فیسرام میں میں مندوسلم اتحادا ہے مرون کو پوفیسرام میں مندوسلم اتحادا ہے مرون کو پالے برسونی بیدوں

> (۱) ہند واور سکھے تو اس تحریک (ترک موالات) کے بعد اپنی منیوط کر چکے تھے۔ مسلمان البتہ طرح طرح کی جماعتوں میں منتسم ، روز بروز اختثار اور پراگندگی کا شکار ہورہے تھے۔

> (۲) یہ جو بچھ ہے بچھلے چند سالوں ہے ہماری تاکام قیادت کا ، نتیجہ بلکہ سے بوجھیے تو تحریک ترک موالات کے خاتمے ہے جو انتشار رونما ہوا اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔

> (۳) (ترک موالات میں) قانون شکن سے تحریک خلافت اور تحریک خلافت کی تاکامی سے مسلمانوں میں جوانت تاریج میلا .....ای تحریک کا کامی کا ایک بہت براسب تو یہ تھا کہ اس کی زیام قیادت کا ندھی جی ہے ہے میں ان کے محصوص ندہی تقدورات – ستیا گرہ اورا ھنسا – کام کرد ہے تھے۔

(اقبال کے حضور کے پنجم ۲۰۱۳ء، حواثی مس ۲۲۱،۱۹۴ و۲۲۳)

(۱۸۹۷ء-۱۹۷۷ء) سابق صدر شعبهٔ اردو ، علی گڑھ سلم یونی ورشی نے اپی شهرهٔ آفاق کتاب 'گنجهائے گرانمایهٔ میں تحریک ترک موالات میں مولا ناسلیمان اشرف کے مُرتسم انمٹ نقوش کا ذکر بڑے دل نشیں پیرایہ میں کیا ہے ، لکھتے ہیں :

''۱۹۲۱ء کا زمانہ ہے ، نان کو آپریشن (Non-Cooperation) کا سلاب اپی پوری طافت پرے، گائے کی قربانی 'اور'موالات پر بڑے بڑے جید اور متندلوگول نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے۔ اُس زمانہ کے اخبارات، تقارير اتصانيف ادرر جحانات كااب اندازه كرتابول تواييامعلوم موتاب كهكياي كيا ہوگیا۔اُس ونت ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ ہور ہاہے اور جو کچھ کہا جار ہاہے، وہی سب کچھ ہے، یمی باتیں ٹھیک ہیں،ان کے علاوہ کوئی اور بات ٹھیک ہونہیں سکتی۔ کالج میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔مرحوم مطعون ہور ہے ہتھے،کیکن نہ چہرہ پر كوئى اثر تقااور نه معمولات ميں كوئى فرق..... كہتے ہتے۔ ُرشيد! ديھو، علائس طرح لیڈروں کا کھناونا ہے ہوئے ہیں اور لیڈروں نے ندہی اصول اور فقہی مسائل کو کیسا كيها كمركمروندا بناركها ب-ميرى مجهين أس وتت سارى بالتين نبيس تي تقيس\_ بالآخر مولانا في ان مباحث يرقلم أنهايا ادر دن رات قلم برداشته لكهة رہتے۔اکٹر مجھے بٹھا کرسناتے اور رائے طلب کرتے۔میں کہتا۔'مولانا! میری ند ہی معلومات اتی نہیں ہیں کہ تمیں نما کمہ کرسکوں۔ آپ جو کہتے ہیں ، ٹھیک ہی کہتے ہوں مے'۔ کہتے۔' یہ بات نہیں ہے۔تم پراس بڑتم کااثر نہیں ہےاور بیجھتے ہو که بیسکرون علم جو کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے اور منیں کالج کا مولوی یوں ہی کہتا ہوں۔

(بقيه فحركزشته)

تحریک بیل شامل و کمیااور لاشعوری الموری مندوتو میت کے لیے زبین ہموار کرنے دکا۔مواا ناحسین احمد مدنی اور \* واا نا ابواد کاام آزاد اس سلسلہ کے عاما و بیس متاز رہے ، جمنموں نے متحد ہ اور وطنی تو میت کے حق میں مبسوط وااکل دیلے سسان کے خیال بیل تو م اوالن ہے بنتی ہے ۔ حالا نکہ یہ نظر بیار شاد نبوی کے سراسر خلاف ہے۔

سے بات نہیں ہے، ہم تم زندہ ہیں تو دکھے لیں گے کہ کون حق پر تھااور کون ناحق پر! سیال بگر رگیا، جو کچھ ہونے والا تھا، وہ بھی ہوا، لیکن مرحوم نے اس عبد مراسیمگی ہیں جو کچھ کھودیا تھا، بعد ہیں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی، اس کا ایک ایک حرف سیحے تھا۔ آج تک اس کی سچائی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ سارے علاسیال بی زو میں آ کچے تھے، صرف مرحوم اپنی جگہ پر قائم تھے۔ اس کا اعتراف کسی نے نہ کیا اور نہ سی مولانا نے کہا کہ ہم نے، آپ نے مولانا کی اس خدمت اور قابلیت کا محتی مولانا نے کہا کہ ہم نے، آپ نے مولانا کی اس خدمت اور قابلیت کا اعتراف کیون نہیں کیا۔ " اے

کین راتم کے خیال میں آج کا بیدار موزخ متذکرہ تح یوں کا تجزید درست خطوط پر کر دہا ہے اور پر وفیسر مولا ناسلیمان اشرف کی خدمات کا اعتراف بھی کر دہا ہے۔ بزرگ نقا داور تبرہ نگار محد احمد سبز داری نے کھا ہے (کہ جب ۲۱-۱۹۲۰ء میں) خلافت کے خاتمے کا شدید ردعمل فلا ہر ہوا اور تحریک بعالی خلافت شروع ہوئی، تو کا گریس نے ترک موالات کی تحریک شروع کی، ہوا اور تحریک بعالی خلافت شروع ہوئی، تو کا گریس نے ترک موالات کی تحریک شروع کی ہندوستان کو دار الحرب قرار دے دیا گیا، مسلمانوں نے جائدادیں تھ کر بیویوں کو طلاق دے کر بجرت شروع کر دی، یوں لاکھوں مسلمان خاندان تباہ ہوگئے۔ شاہ صاحب (سیدسلیمان اشرف) بجرت شروع کر دی، یوں لاکھوں مسلمان خاندان تباہ ہوگئے۔ شاہ صاحب (سیدسلیمان اشرف) نے اس موقع پر ''النور'' کبھی۔ اور اس سے پہلے البلاغ ۔ کا گریس نے تحریک خلافت کی جمایت کی ۔ مسلمان کا نگریس کے خفیہ اداروں کو نہ تجھ سکے اور اس کا شکار ہوگئے۔ شاہ صاحب نے اپنی کی ۔ مسلمان کا نگریس کے خفیہ اداروں کو نہ تجھ سکے اور اس کا شکار ہوگئے۔ شاہ صاحب نے اپنی کی ۔ مسلمان کا نگریس کے خفیہ اداروں کو نہ تجھ سکے اور اس کا شکار ہوگئے۔ شاہ صاحب نے اپنی کی ۔ مسلمان کا نگریس کے خفیہ اداروں کو نہ تجھ سکے اور اس کا شکار ہوگئے۔ شاہ صاحب نے اپنی کی ۔ مسلمان کا نگریس کے خفیہ اداروں کو نہ تجھ سکے اور اس کا شکار ہوگئے۔ شاہ صاحب نے اپنی سے کہا ہوئے۔ شاہ صاحب نے اپنی سان شوں سے متنبہ کیا ہیے۔

ا رشیدا حمرصدیقی، پرونیسر۔ "مخجائے گرانمائیہ" طبع دارالنواور، لا ہور ۲۰۰۱ ، میں ۲۰۱۰ کا مذرالنواور، لا ہور ۲۰۰۱ ، میں ۲۰۱۰ کا مذرالنواور، لا ہور ۲۰۰۱ ، میں ۱۳ کا جذبہ انسانسیت کی جان ہے گرکوئی جذبہ ہو، کوئی قدرت ہو، اگر اعتدال اور سلامت روی کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا بتیجہ بربادی کے سوااور کچھ نیس ہے ترک موالات کے بنگاہے نے ملک کو جونتصان پہنچائے، ہزاروں ہندوستانیوں کی آئندہ زندگی کو جاہ کر ڈالا۔ اس کا سب تھا چادر سے باہر پاؤں پھیلا کا، حد اعتدال سے تجاد نہا ان کی کوئ کرنا۔ اعتدال بسند، دوراندیش مجان وطن دومہلک ہوگا مدو کیستے تھے اور ہاتھ ملتے تھے۔ پچھے کہتے تھے تو بھلا ان کی کوئ سنتا تھا"۔ ("آپات وجدانی" از میر زارگانہ کھنوی ، شیخ مبارک بلی اینڈ سنز طبع اقل ۱۹۲۷ء ، می ۱۹۲۸ ، میں ۱۹۸۰ زا کہوں ۲۰۱۳ ، میں ۲۸ زا کہوں کرا ہی ۔ اگست ۲۰۱۲ ، میں ۲۲ راست ۲۰۱۲ ، میں ۲۰۱۲ ، میں ۲۸ سائے تو می زبان ، کرا جی ۔ اگست ۲۰۱۲ ، میں ۸۲ سائے تو می زبان ، کرا جی ۔ اگست ۲۰۱۲ ، میں ۸۲

معروف اسکالر کیپٹن خالد درانی جوسیاسیات، معاشیات، تاریخ، تاریخ اسلام، اسلامی مطالعه، فاری، اردو، بین الاقوامی امور پر ماسٹرز کی ڈگریاں رکھنے کے علاوہ ایل ایل ایم، ایم ایڈ اورایم بی اسلامی مطالعہ، فاری ، پروفیسر میں محمسلیمان اشرف کی کتاب النور کے بارے میں لکھتے ہیں:

"Two Nation Theory and Tehreek-E-Khilafat has been the focus of this book. The learned Professor has had deep insight and has driven home to the reader what miseries the points under debate have brought to the fate of millions of Indian Muslims".

ترجمہ: بیکتاب دوقو می نظریے اور تحریک خلافت کے گردگھوئتی ہے۔ اس موضوع پر فاضل پروفیسر کی نظر گہری ہے۔ وہ کروڑوں مسلمانوں کی خستہ حالی کا سبب بنے والے امور کی نشان دہی قاری پر بڑے موثر پیرائے میں کرتے ہیں۔

پروفیسر فرز خ صابری صاحبہ نے النور کی اشاعت جدید کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے پروفیسر سیّد محدسلیمان اشرف کوسراہا ہے اور لکھا ہے کہ اس کتاب میں ''تحریک خلافت اور ترک موالات' کے دوران کا تکریسی رہنماؤں کے دجل وفریب کا شکار ہوجانے والے رہنماؤں کا ذکر ہے۔ سیّدسلیمان اشرف کے نزد یک بیمسلم قائدین کوتاہ بنی کا شکار ہو چکے ہے۔ اس تالیف ذکر ہے۔ سیّدسلیمان اشرف کے نزد یک بیمسلم قائدین کوتاہ بنی کا شکار ہو چکے سے اس تالیف نے اسلامیان برصغیر پاک و ہندگ آئے میں کھول دیں۔ اسے دوقوی نظر بے پر ایک مستندوستاویر مسمجھا جا تارہا۔ نیز اس میں دیگر مسائل میں اُس وقت کے انداز تعلیم ونصاب پر بھی روشنی ڈالی گئ

پیٹ میں کھانا، زباں پر کچھ مسائل ناتمام قوم کے معنی گئے اور روح کا مطلب گیا تو پروفیسرصاحب بھی اُی دور کی منظر کشتی کچھ یوں کرتے ہیں:

''ندنسابِ تعلیم ایسار کھاجاتا ہے جس کا پڑھنا اور یاد کرنا کہل ہو، نہ طریقۂ تعلیم میں وہ شان بیدا کی جاتی ہے جس سے طالب العلم میں صحح استعداد و قابلیت بیدا ہو، نہ نوعیت امتحال میں تغیر آتا ہے، نہ بیٹ بحر کھانا نہ راحت رسال لباس ۔ اس پراعلیٰ عہدہ ومنصب کا استحقاق ہند وستا نیوں کے لیے ممنوع ہے ۔'' لیے فرخ صاحبہ آگے جل کرکھتی ہیں:

''ہوسکتا ہے آئ بون صدی بعد کا قاری نہ کورہ بالا مسائل اور مباحث کی نزاکت نہ جانے لیکن حقیقت ہے کہ ''النور'' کی اشاعت جدید اُس دور کی متند تاریخ ضرور سامنے لاتی ہے جبکہ بہت ہے مصائب آئ بھی ہماری روح سے چیٹے ہمارے بے حس رویوں پہ گرید وزاری کرتے ہیں۔ تاریخ کا طالب علم قاری اور محققین حضرات دونوں اس کا وش کو تحسین کی نظر ہے دیکھیں گے۔'' ملے

ل مامنامه' اوب لطیف کا مور مجلد ۵۷ یشار و مارج به ایریل ۲۰۱۰ و می ۱۰۶ ور ۱۰۹

ت ما منامه "ادب لطیف" لا بور وجلد ۵۵ به شار وماری به این می ۴۰۱ و بس ۱۰۶

یے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مواہ نا سلیمان اشرف کے احوال وآٹار پر یونی ورشی کی سطح پر اب تک مختلف مقالات لکھوائے مکئے ہوتے اور کما بیں منظر عام پر آپنکی ہوتمی ، لیکن افسوس کہ ایسانہ ہوا۔ اس کی زیاد ورتر ذرواری ان (باقی برمسنجہ آپندو)

نہ ہوسکا۔ یہ صفحات اس اغماض کی تلافی تو نہ کریا کیں گے، تاہم اس داستان ناتمام کو (ہم استیل کے مطالعہ سے پہلے) درج ذیل اقتباس پرختم کرتے ہیں، جس میں صاحب مضمون ڈاکٹر عبدالباری صاحب نے غالبًا نہ کورہ امرکی جانب لطیف پیرایہ میں اشارہ کیا ہے، وہ اپنے ایک مضمون مولا ناسید سلیمان اشرف کا آغازیوں کرتے ہیں:

''سرفردشان تحریک علی گڑھ کے سلسلہ زریں کی داستان بڑی طویل اور نہ دار ہے۔اسلاف کے کارناموں کی قدرشنای کا جذبہ قدرے بیدار ہواور دیدہ بینا

(بقيه سنحه گزشته)

ند ہی حلقوں پر مجمی عاید ہوتی ہے جہال تحقیق کا فقدان ہے، اور انہیں نت نے اور پرانے اختابی مسائل ہے ہی فردست نبیں۔ تاہم بیہ بات قدرے اطمینان کا باعث بنی جب اس دوران (مولانا)محمطی اعظم خال قادری ( ناظم الملى مدرسه شرف العلوم غریب نواز ، كولكاته ، محارت ) كی تصنیف حیات د كار تا ہے سیدسلیمان اشرف بہاری (سید صاحب کی حیات مبارکہ پر غالبا میں سوائے ہے) دستیاب ہوئی۔ رضوی کماب تھر دہلی ہے۔ ۱۹۹۲ء اور ۲۰۰۸ء میں دو بارچیسی نظامت ۷۸ می نخات ہے۔ کتاب کے صفحہ ۲ سے اصل مضمون شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے مرز من بهارشریف می مدنون چندالل الله کا تذکره ہے۔ نیز فاصل مصنف کا اپنا تعارف بھی کوئی واستحات پر محیط ے۔ سید مساحب کے بارہ بعض نے موشے واہوئے .....لیکن دوران مطالعہ چند اغلاط بھی سامنے آئیں۔مثلا ''موالا تامونسون (سید صاحب) بچاس برس تک ملی محمد هسلم یونی درش میں منصب درس و تدریس پر فائز رہے ( مس٣٦)، جب كه ندكور د مدت تمين برس بحقى ..... نام گروه مين سيد صاحب ست موادا نامفتى محمد لطف الله نام موحى كي ۱۹۲۰ میں کی جانے دالی ملا قامت کا ذکر کیا تمیا ( س۵۵ )، حالانکه مفتی صاحب کی تاریخ و فامت ۱۳۳۳ ایم ۱۹۱۲ ، ے ....میدمها حب کی تاریخ رحات ۲۷راپریل ۱۹۳۹ء ہےند کہ ۲۷راپریل (ص ۷۷)....النور کے بعد آپ نے الزشاد آلحا ( س ٢٦)، الزشاد ١٩٢٠، من لکھا مميااور التو راس كے ايك سال بعد ..... ايم، اے واو كال على كزيد میں سید ساحب کا تقرر ۱۹۰۲ ومیں ہوا ( س ۲۳ ) درست نہیں سیح ۱۹۰۸ / ۱۹۰۹ و ہے۔ اس بارے میں دیمر تذکر ہ نگاروں نے بھی تحقیق کیے بغیر ۱۹۰۴ء بی لکھ دیا ، جیسے جمود احمہ قادری تذکر و نامائے ہلسات ( کا نپورانڈیا ۱۹۷۳ء)، في اكترحسن رضا صاحب المظمى في البيئ اليم واسه لله واليمي وفي كم مقاله نقيبه اسلام (طبع كرا چي ١٩٨٨) اور مبدالثابد خال شروانی کی کتاب باغی مندوستان (طبع پاکستان) کے تتہ میں مولا ناعبدائکیم شرف قادری نے مقل

لے فراکٹر عمیدالباری شعبۂ عربی ہلی نو هیمسلم یونی ورشی میں ریمر میں۔'' بشام بن مبدالملک به حیات و مہد'' بی تیجیقی کام کر کے لی- انتی- وی کی ڈگری مامسل کی کئی کتابوں سے مرتب و مسئف میں۔ دوور جن سے زاید ملمی و تبخیقی مضامین وقر جراکد میں شاکع دو بچے یا ندا کروں میں پیش کیے با بچے میں۔ ے کام لیا جائے ،تو ہمیں چمن سرسید کے علمی اُفق پر اِن فدائیان جمن کے بھر بے ہوئے لکا و گہر کے ڈھیرصاف نظراً جا ئیں۔ہاں ان میں کچھالیی ہستیاں بھی ہیں، جن کی غیر معمولی دین غیرت وحمیت اور مومنانہ حق گوئی و بے باک کے جذیبے نے دين وملت كے تين اپني خد مات اور اپنے مقام دمر بنے کوحی الا مكان پر د وُخفا ميں ہی رکھنا جاہا۔ یقینا ایس ہستیوں کے کار ناموں سے روشنای یک گونہ مزید توجہ کی متقاضی ہوگی۔مولاناسیدسلیمان اشرف بھی انہی چندہستیوں کی صف میں نظر آتے ہیں،ان کی شخصیت کے رنگ وروپ کی امتیازی شان اور انفرادیت بہت کچھا کجر کر سامنے آجاتی ہے جب ہم اُن کی دین خدمات کوسامنے رکھتے ہیں اور اُن کی تسنیفی و تالیفی کاوشوں کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے رُخ ہے، علیائے ہند کی صف میں مولانا کی نابغهٔ روز گار شخصیت ہمیں اور زیادہ قد آ ورنظر آتی ہے جب ہم ملت بینا کے تین سیای اور امور تدن میں اُن کی بصیرتوں ہے بھی قدرے قربت کی صورت بیدا کرتے ہیں۔اُن کی تخریری،اُن کے بلندسیای افکار،اسلام نقافت و تدن کی باریک بینیوں اور قومی وملی درد کے تب و تاب کاپر تو نظر آتی ہیں'۔ ملے

ظهرورالدین خال امرتسری اداره پاکستان شنای ، لا بور

لے سه مابی فکر دنظر ہلی گڑھ۔خصوصی شارہ مارج ۱۹۹۱ء: تاموران علی گڑھ، تیسرا کارواں ( جلدووم ) ہیں دیسی مشمولہ مضمون:'مولا ناسیدسلیمان اشرف از ڈاکٹر عبدالباری

ذا کٹر عبدالباری صاحب کا پیمنعمون ماہنامہ معارف رضا کراچی کے ٹار وجولائی ۲۰۱۲ء میں ٹائل کیا گیاہے،
کر رسالہ کے ادارتی بورڈ کے ایک فاضل زکن نے روایتی تنگ نظری کا مظاہر وکرتے ہوئے ،منتمون میں ہے
' ناپسندیدہ موادیوں نکال پھینکا ہے، جیسے دوائ تریز کا حصّہ تھا ہی نہیں ۔ سرسیدا حمد خال مرحوم ہے رائے اور موقف
کا اختیاف یقیینا ہر کس و ناکس کو ہے، مگر اُن کے ذکر ہے یوں بدکنا کہ اخلاقی اور سحافتی اصولوں کا خون کر دیا
بائے ، ہر کڑکوئی قابل تحسین اقد ام نہیں۔ (ناتیر)

# السبيل: ايك علمي اور تعليمي دستاويز

عہداسلامی کے خاتمے اور زوال کے باوجود برعظیم کےمسلمانوں میں ان کی روایتی تعلیم اور اسلامی علوم کانشلسل انگریزوں کے اقتدار اور مغربی تعلیم و تہذیب کے فروغ کے باوجود ٹوٹے بیں پایا۔انگریزوں کے اقتدار کے آغاز تک تعلیم نے مسلمان تکمرانوں اور امراء کی سرپرسی کے طفیل اس حد بتک ترقی حاصل کر لی تھی کہ چھوٹے چھوٹے قصبات تک بڑے بڑے علماء بیدا کرنے تکے تنے کے متبیدمغلیہ کے دورِ زوال میں بھی متعددا ہم مدرسوں کے قیام کا سلسلہ جاری ر ہا۔ لکھنو میں فرجی کل کا مدرسہاور دہلی میں شاہ ولی اللہ (۱۳۰۰ ۱۵ یے ۱۲ ۱۲ میک والد شاہ عبدالرحیم (۱۲۴۳ء۔ ۱۸۱۸ء) کا ''مدرستہ رحیمیہ'' اس عہد میں قائم ہوئے۔ اس عہد میں اور نگ زیب (۱۷۵۸ء۔ ۷-۷۱ء) کی قائم کی ہوئی روایت کے باعث مذہبی تعلیم کو، جو اکبر (۱۵۵۷ء۔ ۱۲۰۵ء) کی مخصوص بحمت عمل کی وجہ ہے قدر بے غیر ندہبی یا سیکولر (Secular) ہوگئی تھی ، دویارہ فروغ حاصل ہوا۔اورنگ زیب کی دل چسپی ہے نتیج میں دینیات کے ان طلبہ کو، جوایک خاص سطح تك تعليم حاصل كركيتے بيخے، بالخصوص وظا نف ديے جانے گئے۔ايسے اقد امات بھی شروع کيے منے، جن کا مقصد دین<u>ا</u>ت کی تعلیم کو بالخنسوس ان طبقات تک وسعت دینا تھا، جو ہندوؤں کے زیر اثر یختے کے مسلمانوں کی تعلیمی رواداری میں بھی کوئی فرق نہآیا۔ ہندوؤں کا ہر طبقہ اوران کی ہرذات تعلیم کی برکتوں ہے بدستورفین یاتی رہی۔ یہاں تک کہ برہمنوں ہے زیادہ کائستھ اور کھتری تعلیم یا ننته : و منت<sup>سی</sup> اب سمی مدرسه میں فاری کا ہند و استاد ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں رہی تھی <sup>ہی</sup>ے \_ انگریزی عبد میں بنگال اور پنجاب کے بعض اساع میں، جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی ، دیکہا

#### ۴٩

گیا کہ فاری مدرسوں میں اکثریت ہندوطلبہ کی ہوتی تھی ہے۔ ہندوتعلیم حاصل کر کے مسلمانوں کی عالمانہ تحقیقات سے آشنا ہوئے اور اس سے انھیں جو مجموعی فوائد حاصل ہوئے ، وہ بعد میں خود ان کی ہندو تو میت کی تشکیل اور ان کے قومی وسیاس شعور کی بیداری کا باعث بے ۔ اس شعور کا ٹمرتھا کہ جب عیسائی مشنریوں نے انگریزی اسکول قائم کیے ، تو ہندوؤں نے بہت جلدان ہے فیض اٹھانا شروع کر دیا ہے۔

مسلمانوں کے عہد، بالخصوص عہد مغلیہ میں علم وتعلیم کی اشاعت اس قدروسیج پیانہ پر ہو چکی تھی کہ مغلیہ حکومت کے طویل عہدز وال میں سیای انحطاط کے باوجود تعلیمی درس گاہیں اور مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت نه صرف بدستور رہا بلکه ان میں کہیں کہیں مزید ترقی ہوئی۔ مولا ناعبدالرحیم،مولا ناعبدالعلی بحرالعلوم (۱۳۱۱ء۔۱۸۲۰ء)،شاد ولی الله اوران کے فرزند شاه عبدالعزیز (۲۲ کے ۱۸۲۳ء) اور شاہ غلام علی دہلوی (۱۸۲۳ء۔۱۸۲۴ء) مسلمانوں کے اس دورِ انحطاط میں اشاعت تعلیم اور اپنے درس و تدریس کی وجہ سے خاص شہرت وامتیاز رکھتے تھے۔ سیاسی طور پرتو مرکز برابر کمز ور ہوتا رہا، کیکن جونئ مسلمان سلطنتیں اور ریاستیں وجود میں آئیں ،ان کے اکثر تحکمرانوں نے علم کی سر پرتی کی۔بعض علاء نے بھی انتہائی ایٹار ہے اپنی زندگیاں درس و تدریس کے لیے دقف کردیں اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی انحطاط کے باوجود علمی انحطاط کی رفتار نسبتا تم رہی گے۔اوربعض مسلم ریاستوں ،مثلا او دھ،ر دہمیلکھنڈ اور حیدر آباد میں تعلیمی معیار برقرار رہا اور چند نے متعلیمی مراکز ،مثلًا بلگرام ،الله آباداوزسہالی وجود میں آئے اور دہلی کی حکومت ختم ہونے کے باوجودخود دہلی اور اس کے اصلاع میں تعلیمی ترقی کی روایت برقر اررہی 🛆 اور معاشی زبوں ۔ حالی کے باوجوداس دور میں ایسے مُدرس بکثرت تھے، جوعمر بحرطلبہ کو درس دینے کے ساتھ ساتھ ا بن قلیل آمدنی ہے جو پچھ پس انداز کرتے ،اہے کی مدرے کی تغیر میں ہی صرف کردیے <sup>ق</sup> یہ علماء ہی ہتھے کہ سیابی زوال کے عرصے میں حکومت اور امراء کی سریری اور مالی امداد ہے قطع نظر ملک کے روایتی تغلیمی نظام کو قائم رکھنے اور وسعت دینے میں مشغول رہے۔ ای طرح انگریزوں کی آید کے وقت مسلمانوں میں تعلیم کا اپناایک خاصہ جمہوری دکتام

روبہ کل تھا، جس میں تعلیم اور مذہب کے درمیان رابطہ کو استوار رکھا گیا تھا اور عربی زبان اعلی تعلیم کا ذریعہ تھی۔ ہر رکھے کی تعلیم ، ایک سر مائیتی ، جے ہر کوئی بلاروک ٹوک حاصل کر سکتا تھا۔ نہاس پر کوئی شرط اور پابندی عائد ہوتی اور نہ اسے کی طرح کا معاوضہ ادا کرنا ہوتا۔ سیاس صورت حال کے بدل جانے کے باوجود تعلیم کا پرنظام اس وقت تک برقر ار رہا ، جب تک کہ انگریزوں نے سیاس اقتد او پر قبضہ جمانے کے بعد تعلیمی نظام بیس تبدیلی کی صورت نہ پیدا کردی۔ لیکن انگریزوں کی آ مد اور سیاسی اقتد اور پر قبضہ جمانے کے بعد تعلیمی نظام بیس تبدیلی کی صورت نہ پیدا کردی۔ لیکن انگریزوں کی آ مد اور سیاسی اقتد اور پر قابض ہونے کے بچھ عرصے بعد تک بھی بیصورت حال کم ویش ای طرح برقر ار رہی کہ محض برگال میں ، جہاں انگریزوں نے سب سے پہلے قدم جمائے ، اسی ہزار مدرسے تھے اور وہاں چارسو کی آبادی کے لیے ایک مدرسہ کا اوسط ہوتا تھا گا اور قصبات کے بیچ بالعوم کھی پڑھ سے تھے اللہ اوراس وقت تک جب تک کہ '' ایسٹ انڈیا کمپنی'' نے دیجی اداروں کو آوڑ انہیں ، دیباتوں میں قدیم تعلیمی ادارے برستور برقر ادر ہے ، لیکن سریر تی سے بتدری محروم ہوتے گئے۔

علاء کو، جو بنیادی طور پرتعلیم و قدریس کے مشغلہ سے نسلک ہوتے تھے، قدیم معاشرہ میں جو حیثیت اور مقام حاصل تھا، قدروں کی تبدیلی کے باوجود، بزی حد تک برقرار رہا ۔ لیکن اس فتم کی تبدیلیوں کا اثر بیہ ہوا کہ علاء کا رابطہ اپنے معاشرہ سے نبتا کم سے کم ہوکررہ گیا۔ اس طرح اگریزی اقتدار میں دائج اگریزی تعلیم کا برد حتا ہوا سیلاب ہی تھا کہ جس نے معاشرہ میں آئیس ہر طرح متاثر کیا۔ چناں چہ ان نے حالات اور اثر ات میں انھوں نے ملی جذبہ کے تحت اپنی خدر کمیاں اس غذبی تعلیم کے لیے وقف کردیں، جس پراب خودان کی اوران کی قوم کی زندگی اوران کے دین وائیان کا دارو مداررہ گیا تھا۔ لہذا بری مستقل مزاجی، مستعدی اور خلوص و بے لوثی کے ماتھ دو اپنی تعلیم و قدریس کی روایات برقر ادر کہتے میں کا میاب ہوئے اور ملک اور معاشرہ میں ہر طرح کے ذوال کے باوجود علم اور تعلیم ان کی زندگی کا لائٹ مل ہے رہے۔ کھنو کا مدر سرز تگی کئل، طرح کے زوال کے باوجود علم اور تعلیم ان کی زندگی کا لائٹ مل ہے رہے۔ کھنو کا مدر سرز تگی کئل، اور دیا سے دوری کا می کی دوایات کو آگے بردھانے میں تا بل قدر دیسہ لیا، اوراس سے اور دیل کا در دیسہ لیا، اوراس کی روایات کو آگے بردھانے میں تا بل قدر دیسہ لیا، اوراس سے ناعوم اسلامی کے فروغ اوراس کی روایات کو آگے بردھانے میں تا بل قدر دیسہ لیا، اوراس سے ناعوم اسلامی کے فروغ اوراس کی روایات کو آگے بردھانے میں تا بل قدر دیسہ لیا، اوراس سے ناعوم اسلامی کے فروغ اوراس کی روایات کو آگے بردھانے میں تا بل قدر دیسہ لیا، اور اس کی روایات کو آگے بردھانے میں تا بل قدر دیسہ لیا، اور بردی اور ناور سیاس ترکھ کے دول کے دوران مسلمانوں کی رہری اور

قیادت کی۔ مدرسد دیمیہ کے فیض سے شاہ ولی اللہ اور ان کے فرزندوں کی تحریک نے آیندہ ڈیڑھ سوبرسوں تک برعظیم کے مسلمانوں پر اپناراست اثر قائم رکھا، جس سے بیسویں صدی کے وسط تک پیدا ہونے والی تمام اسلامی تحریکیں متاثر ہوئیں۔ 'شاید ہی کوئی قابل ذکرعالم ، جو چاہے بعد میں دار العلوم دیوبند یا مولانا احمد رضا خان ہریلوی (۱۸۵۲ء۔۱۹۲۱ء) اکے فیض یافتگان میں اس عرصہ میں ایسا ہو، جس کا سلسلہ علائے فرگی کی اور شاہ ولی اللہ کے فرزندوں یا شاگردوں میں سے محرصہ میں ایسا ہو، جس کا سلسلہ علائے فرگی کی اور شاہ ولی اللہ کے فرزندوں یا شاگردوں میں سے کسی تک نہ پہنچتا ہو اللہ

دیوبند کا مدرسہ علی گڑھ میں سیداحمد خان (۱۸۱۵ء ۱۸۹۸ء) کے قائم کردہ 'مجرُن اینگواور نینل کالج، سے ، جوسیداحمد خاں کی ہمہ گرتعلیی تحریک کا ایک اہم اقدام تھا، چندسال قبل قائم ہوا تھا۔ بید دونوں ادارے ، جن کے درمیان کچھ عرصہ بعداولاً قدرے کئیدگی گیکن پحرمخصوص باہمی روابط کی صور تیں بیدا ہو ئیں ، دراصل ایک ، ہی مسلک روحانی کے تحت قائم ہوئے تھے ، جس کا سلسلہ شاہ دلی اللہ تک پہنچتا ہے "الے لیکن دیوبند سے قطع نظر ، کہ جس نے نصاب اور نظام تعلیم میں روایت اور مراجعت کو مد نظر رکھا گلم سیدا حمد خاں نے قدیم اور جدید علوم کا ایک متوازی نصاب علی گڑھ کا ایک متوازی نصاب علی گڑھ کا لیک متوازی نصاب میں قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے حق میں تھے کیا اور اس متصد سے کہ دیوبند نصاب میں قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے حق میں تھے کیا اور اس متصد سے کہ دیوبند کے فارغ انتھیل طلبہ دوسرے اداروں میں جاکر انگریزی اور جدید علوم حاصل کرنا چاہیں تو جاسکیں ، دی سالہ نصاب کو کم کر کے پچھے سالہ کر دیا گیا، تا کہ طالب علم کم عمری ، بی میں دوسرے اداروں میں جاکر انگریزی اور جدید علوم حاصل کرنا چاہیں تو جاسکیں ، دی سالہ نصاب کو کم کر کے پچھے سالہ کر دیا گیا، تا کہ طالب علم کم عمری ، بی میں دوسرے ادارے میں داخل ہو سے آئے۔

سیداحمد خال کے علاوہ، کہ جود یو بنداوراس کے مقصد کوسراہتے تھے کیا ، نواب وقار الملک (۱۸۳۷ء۔۱۹۱۷ء) نے دیو بند کے لیے حکومت حیدرآباد سے مالی امداد کا انتظام کرایا،اور ایک موقع پر دیو بند کے طلبہ نے ان کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا آلئے۔اس کے جلسوں میں گا ایک موقع پر دیو بند کے طلبہ نے ان کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا آلئے۔اس کے جلسوں میں گل محرار ہے تھے۔اس فعال رکن صاحب زاذہ آفاب احمد خال (۱۸۲۷ء۔۱۹۳۹ء) بھی شریک ہوتے تھے۔اس ونت دیو بند کی علی گڑھ کا لیے سے مناہمت ہوئی تھی کہ دیو بند کے مذہبی تعلیم یافتہ اگرانگریزی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو علی گڑھ میں حاصل کریں اور علی گڑھ کے انگریزی خواندہ وہ طلبہ، جو مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو دیو بند ہے رجوع کریں الی بیصورت دراصل اس بات کی علامت تھی کہ دونوں مکا تب فکر کے نقطہ نظر بنیا دی طور پر وقتی ضرور توں کے تحت ایک درمیانی راہ کی تلاش میں تھے اور مشرقی علوم کے راہ کی تلاش میں تھے اور مشرقی علوم کے ادارے جدیدعلوم کی اہمیت ہے بیاز نہ تھے۔

سیداحمد خال نے بنیادی طور پر دراصل یکی کوشش کی تھی کہ سلمان عصری تقاضوں کے تحت مغربی تعلیم حاصل کریں اور انگریزی زبان سیکھیں۔ وہ انھیں مسلمانوں کے تمام امراض کا شانی علاج سیجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ندہجی علوم اور عربی و فاری سے انھوں نے کبھی بے اعتنائی نہیں برتی۔ اپنے تعلیمی منصوبوں کی مخالفت کے نتیجہ میں انھوں نے ''مدرسۃ الاسلام'' کے لیے، جو بعد میں ''محمد ن اینگلواور نیٹل کالج'' بن گیا، ۱۲ کماء میں ندہجی علوم کے نصاب کی تیاری لیے، جو بعد میں ''محمد ن اینگلواور نیٹل کالج'' بن گیا، ۱۲ کماء میں ندہجی علوم کے نصاب کی تیاری کے لیے ایک مجلس تھی کی دوسے کی وجہ سے انھیں اس میں کامیا اب نہیں ہوئی۔ علاء نے انکار کردیا کہ وہ کسی ایم مجلس میں کام نہیں کر سکتے ، جس میں شیعہ بھی موجود ہوں نگے۔

یو نیورٹی کا مقررہ نصاب پڑھایا جاتا تھا اللہ کچھ عرصہ تک بید دونوں شعبے جاری رہے، لیکن علوم شرقیہ کا شعبہ زوال پذیر رہا۔ یہاں تک کہ اساتذہ کی تعداد طلبہ کی تعداد سے زیادہ ہوگئی، چناں جہ مجبور آاے بند کر دیا گیا ہے۔

سیداحمد خال کی تعلیمی تحریک نے برعظیم کے مسلمانوں کی فکری، سیاسی اور معاشی زندگی میں انقلا کی اور دور در س تبدیلیاں پیدا کردیں۔ ان کا اصرارا نگرین کی ذریعہ تعلیم اور جدید علوم پر رہا،

لیکن انھوں نے مذہب، علوم شرقیہ اور عربی و فاری کو بھی غیر ضرور کی اور غیرا ہم نہیں سمجھا۔ ان کے بعد ان کے دفقاء کے نقطہ نظر اور مسلم ایجویشنل کا نفرنس کی تمام سرگرمیوں میں بھی پہ طرز فکر برقرار رہا۔ عربی، علوم شرقیہ اور مذہب کی تعلیم پر زور بندر تئے بڑھتا ہی رہا، کیوں کہ انھیں برعظیم میں مسلمانوں کی تہذیب کے نمایاں وصف کی حیثیت حاصل تھی گئا۔ سید احمد خال نے اپنی تعلیم مسلمانوں کی تہذیب کے نمایاں وصف کی حیثیت حاصل تھی گئا۔ سید احمد خال نے اپنی تعلیم مسلمانوں کی تہذیب کے اور میں مرکز بن گیا اور اس نے قوم کو ایسے رہنما عطا کے، جنھوں نے مسلمانوں کا تہذیبی، او بی اور سیاسی مرکز بن گیا اور اس نے قوم کو ایسے رہنما عطا کے، جنھوں نے اسلام اور مسلم ملت سے اپنی بنیا دی و فا داری ترک کے بغیر قوم کو بیداری اور ترقی ہے ہم کنار کیا اور اسے قیام یا کتان کی منزل تک بہنچایا ایک

اس طرح برعظیم میں مسلمانوں کی تعلیم ، قدیم وجدید تعلیمی اداروں یاان ہے ہا تحقہ ادر
ان کے زیر اثر قائم ہونے والے اداروں کے طفیل ، دوراستوں ہے آگے بردھی ہے۔ بیرائے
ایک دوسرے سے بہت دور بھی نہیں رہے ، بلکہ آپس میں خلط ملط ہوتے رہے ہیں۔ بیا ختا الم
اس وجہ سے ہوا ہے کہ قدیم تعلیم عصری تقاضوں اور ناگزیرصورت حال میں جدید تعلیم سے اتسال
پر مجبور ہوتی رہی ۔ تعلیم کے جدید یا قدیم ہونے کے ان تناز عات ہے تطع نظر اوراس سے بھی تنظ
نظر کہ سلمانوں نے کس متم کی تعلیم حاصل کی ، ان میں تعلیم کو عام کرنے اور ہر سطح کی تعلیم کا ان میں
شوت پیدا کرنے کی کوششوں کا نتیجہ قدر سے امیدافز افکا۔ برعظیم کے بیشتر علاقوں کے سلمانوں
میں تعلیم سے رغبت پیدا ہوئی اور وہ اس کے حصول کے لیے کوشاں ہوئے۔ چناں چیان کی تعلیم کی جو ان کی تعلیم کی جو ان کی تعلیم کی جو سے کہیں ہے کہیں ہے کہیں ہے کہیں

پہنچ گئی کے کہا لیکن بیشرح ابتدائی تعلیم میں اور ان کے اپنے نجی مکتبوں اور مدرسوں کی دجہ سے تھی کڑے، جن میں وہ علوم شرقیہ کی تعلیم حاصل کرتے۔

بعد کی سیای صورت حال میں کہ جس میں ہندوا بی تو میت کے جذبے سے سرشار صرف اپنی قوم کی بھلائی اور بہتری کے اقد امات پر کمر بستہ تھے اور جب ۱۹۳۵ء کے انتخابات میں کامیابی کے بنتیج میں انھوں نے اپنی حکومتیں بنا کر اپنا تعلیمی نظام رائج کرنا چاہا تو وہ قومی اور نہ ہی ما عتبار سے مسلمانوں کے لیے کسی طرح قابل قبول نہ تھا۔ اس متعقب اندنظام تعلیم میں مسلمانوں کے لیے علی طرح قابل قبول نہ تھا۔ اس متعقب اندنظام تعلیم میں مسلمانوں کے لیے علی مسلمانوں اور مسلمان اساتذہ کی تربیت کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ بل کہ سفارش کی گئی کہ تمام اسلول اور مسلم اسکول و دیا مندر میں تبدیل کر دیے جا کیں ، تا کہ تمام تعلیمی اداروں میں کیساں نصاب کے ذریعہ کیساں معیار قائم کیا جا سکے 19 ہے۔

سیاقد امات اورصورت حال ، سلمانوں کی شکایات کو ، جن کارخ اب حکومت سے برط ہے کر بستے ہندووں کی طرف بھی ہو گیا تھا، جائز اور فطری تھراتی ہیں ۔ سلم لیگ نے انڈین نیشنل کا گریس کی قائم کروہ حکومتوں کے ماتحت سلمانوں پر ہونے والی زیاد تیوں پر تیار کی جانے والی اپنی روداد میں ان مشاہدات اور شکایات کو مرتب کیا، جو کا گریس حکومتوں کے بارے میں مسلمانوں میں عام تھیں ۔ ان شکایات میں تعلیم بھی شامل تھی اوراس میں بالحضوص واردها اور وریا مسلمانوں میں عام تھیں ۔ ان شکایات میں تعلیم بھی شامل تھی اوراس میں بالحضوص واردها اور وریا مندر کے حوالہ ہے سلمانوں میں پائے جانے والی بے چنی کا جائزہ لیا گیا تھا آگے۔ ۱۹۲۹ء میں مسلمانوں کی تعلیم عالت مسلم ایجوکیشنل کا نفرنس نے بھی ایٹ حالاس ، منعقدہ کلکتہ میں سلمانوں کی تعلیم عالت کے پیش مسلم ایجوکیشنل کا نفرنس نے بھی ایٹ میں کہا کا قرر کیا ، تا کہ مسلم ایکوکیشنل کا نفرنس نے بھی ایٹ کی میں کا قرر کیا ، تا کہ مسلم ایکوکیشنل کا نفرنس نے بھی انظر سے تیار کرے کہاں سے ان کی معاشرت اور ثقافت کے انسیازی اوصاف کی حفاظت ہو سکے نواب کمال یار جنگ (۱۹۸۳ء ۱۹۳۹ء) اس کے سربراہ انتھارتی اوساف کی حفاظت ہو سکے نواب کمال یار جنگ (۱۹۸۳ء ۱۹۳۹ء) اس کے سربراہ سکم ان کی میار کی مارکھارٹیل کا مارک کیا جائن کی کا بی کر کن عزیز الحق (۱۹۸۹ء ۱۹۳۵ء) کی کمرانی میں کمل کیا میکس نے اپنی روداد ۱۹۳۲ء میں شائع کی کا کی کر کن عزیز الحق (۱۹۸۵ء ۱۹۳۰ء)

مسلمانوں کے پیش نظر نے حالات میں اپن قوم کے لیے مناسب تعلیم کا خا کہ ہمیشہ

ہی اہم رہااور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق انھوں نے ہردور میں کچھے نہ بچھ تبدیلیاں نساب میں ضرور کرنا جا ہیں۔ کانگریس کے تعلیمی منسوبہ کے ردمل میں انھوں نے اپنی قوم کے لیے مناسب نظام تعلیم کی بابت بھی سوچا۔ڈاکٹرا فضال حسین قادری (۱۹۱۲ء۔۵ے۱۹)نے ،جولیگ کی مذکورہ رودادمرتب کرنے والی ایک ذیلی مجلس میں شامل ہتے سے اور جنھوں نے ڈاکٹر ظفر الحسن (۱۸۷۹ء۔۱۹۳۹ء) کے ساتھ مل کرتقتیم ہند کا ایک منصوبہ، جسے عرف عام میں منکی گڑھ منسوبہ ے موسوم کیا گیا ہے، پیش کیا تھا مہتم لیگ کی خواہش پر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک خاکہ تیار كرنے كى خاطرا يك تعليم مجلس كے داعى كى حيثيت سے متاز ماہر تعليم كے مشورہ سے ايك منسوبہ تیار کر کے ۱۹۴۰ء میں پیش کیا <sup>۳۵</sup>۔ ڈاکٹر ظفر الحن کے ایک شاگرد،محمد نفنل الرحمٰن انصاری (۱۹۱۳ء ۱۹۷۰ء) نے بھی مسلمانوں کی تعلیمی ضرورتوں کا ایک خاکہ مرتب کیا اسلے ڈاکٹر غلام محی الدين صوفي (۱۸۸۷ء-۱۹۲۲ء) كي تصنيف: Al-Minhaj, being the Evolution of Curriculum in the Muslim Educational ' Institutions of India کیسی میسی ایس مسئله پر چندا بهم تجاویز شامل بین الیکن اس موضوع پرایک بہت مفصل منصوبہ A Plan of Muslim Educational Reform لیگ کی تعلیم مجلس اور مسلم ایجو پیشنل کا نفرنس کی مرکزی مجلس قائمہ کے ایک رکن ، ایف۔ کے خان درانی (متونی ۱۹۴۷ء)نے پیش کیا <sup>۳۸</sup> بیعض اعتبار ہے دیگرمنصوبوں ہے زیادہ منصل تھا کہ اس میں مسلمانوں کی تعلیم کے تقریباً تمام اہم پہلوؤں کوشامل کیا گیا تھااوراس میں قومی ضرور توں کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بعض علماء نے بھی اس موضوع پر اظبیار خیال کیا اور مفید منسو نے مسلمانوں کی ندہبی وقو ی تعلیم کے بارے میں پیش کیے۔خصوصاً سیدسلیمان ندوی (۱۸۸۴ء۔ ۱۹۵۳ء) اورسیدا بوالاعلیٰ مود و دی (۱۹۰۳ء۔۱۹۷۹ء) کے نام یہاں لیے جاسکتے ہیں۔سلیمان ندوی نے اپنے خیالات اردوا کادی ' 'جامعہ ملیہ اسلامیہ' دبلی کے ایک جلسہ منعقدہ ایریل ۱۹۳۳ء کے ایبے خطبہ میں <sup>9سی</sup>اورسیدمود وری نے 'ندوۃ العلماءُ کے ایک جلسہ منعقدہ جنوری ۱۹۴۱ء کے خطبہ میں بہم پیش کیے۔ان خطبات کے ذریعہ مسلمانوں کی تعلیم کی نسبت سے مقتدر علماء کے نقطهٔ

نظرکود یکھاجاسکتا ہے۔ بین خطبات کا نگریس کے ندکورہ منصوبہ کے داست ردعمل میں نہیں بل کہ ان عالم کی اپنی فکری تحریک کا ایک حصہ ہے۔ بیسلسلہ بعد میں قیام پاکستان کے بعد ایک بئی آزاد مسلم مملکت کے لیے قوم کی ضرور توں کے مطابق ایک مناسب تعلیمی نظام وضع کرنے کے لیے جاری رہا۔ اس ضمن میں شجاع احمد ناموس (متوفی ۱۹۸۳ء) نے ایک بہت مفصل منصوبہ" آزاد توم کا فظام تعلیم اور پاکستان" ذاتی سطح پر پیش کیا ایسی ، جے ایک مخلصانہ کاوش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی کاوشیں بعد میں ایک بڑی تعداد میں منظر عام پر آتی رہیں۔

جنوبی ایشیا میں سلمانوں کی تو می تعلیم کی بیصورت حال دراصل ان کے تعلیم عروج و زوال کی روداد بھی ہے۔ اس صورت حال میں وہ انفرادی یا جامعاتی صورت حال اور وہ کوششیں کجی شامل ہیں جواس خطے میں سلمانوں کے لیے ان کی معاشرتی اور سیای زندگی کے مطابتی ان کے لیے تو می شخیرا کیے مناسب نصاب کی تشکیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اوپر جن کوششوں کا حوالہ دیا گیا ہے، بیتو نوآبادیاتی عہد کے دور آخر میں چیش آمدہ ضرورتوں کے تناظر میں سامنے آئیں، کیا ہے، بیتو نوآبادیاتی عہد کے دور آخر میں چیش آمدہ ضرورتوں کے تناظر میں سامنے آئیں، لیکن ان کا سلسلہ عہد مغلیہ کے دور زوال میں 'درس نظائی'' کی تر تیب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر ان کا سلسلہ عہد مغلیہ کے دور زوال میں 'درس نظائی'' کی تر تیب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر رائح کرنا چاہاتو قد یم اور رواتی نصاب کونظرا نداز ند کیا۔ اگر چاان کا اصرارا نگریز کی ذریعہ تعلیم اور جدیدعلوم پر رہا، کین انھوں نے ند ہب، علوم شرقیہ اور عمل کو فاری کو بھی غیر ضروری اور غیرا ہم نہیں جدیدعلوم پر رہا، کین انھوں نے ند ہب، علوم شرقیہ اور مسلم ایجوکیشنل کا نفرنس کی تمام سرگرمیوں میں بھی سیطرز نگر برقرا رہ ہا۔ عربی، علوم شرقیہ اور منہ کی تعلیم پر زور بتدر تنج بردھتا ہی رہا، کیوں کہ انھیں میطرز نگر برقرا اور ہا۔ عربی، علوم شرقیہ اور مذہب کی تعلیم پر زور بتدر تنج بردھتا ہی رہا، کیوں کہ انھیں برغلیم میں مسلمانوں کی تبذیب سے نمایا ہوں کو تنظیم میں مسلمانوں کی تبذیب سے نمایا ہی دیشیت حاصل تھی تا

اس کے باوجود کہ نیگڑے یونی درخی میں قدیم وجدید نظام تعلیم اور نصاب ساتھ ساتھ باتھ ساتھ ہوں ہوں کے سبب یہ بحکمت عملی جاری رہے لیکن دفت گزر نے کے ساتھ ساتھ ، قومی احساسات کے فروغ کے سبب یہ بحکمت عملی مرایک کے لیے سب بینش اور قابل اطمینان بھی نہ رہی ، اس لیے اس میں مزید بہتری کی بابت سوچا جاتا رہا۔ اس خیال کو اس وقت مہیز ملی جب کلکتہ یونی ورشی میں مطابعات اسلامی کے آغاز اور

است كليهُ فنون كاحصه قرار ديا گيا۔ يبي وقت تھا كەمملكت حيدراً باد ميں عثانيه يوني ورشي قائم ہوئي تحقی اوراس میں ایک بہت مناسب نصاب مطالعات اسلامی کا نا فذ کیا گیا۔ان دونوں یونی درسٹیوں میں مطالعات اسلامی کوجواور جیسی اہمیت دی گئی اس میں فرق تھا۔ بیمسائل مسلم یونی ورٹی میں اس وفت زیر بحث آئے جب صاحبزادہ آفتاب احمد خان (۱۸۶۷ء۔۱۹۳۰ء) نے بحیثیت وائس حاِنسلرا ختیارات سنجالے اور اس جانب بھی خاص توجہ کی اور انھوں نے یونی ورشی کے اکابر اور علماً کو ایک خط لکھ کر اس ضمن غور وفکر کی دعوت دی۔اس بحث میں مولا تا سیدسلیمان اشرف (۱۸۷۸ء۔۱۹۳۹ء) نے بھی اپنے جذبۂ ایمانی ونلمی کے بخت حصہ لیا اور وائس جانسلر کواس خط کے جواب میں خود ایک تائیدی خط تحریر کرکے مطالعہ اسلامی کے نصاب میں اہم تبدیلیوں کی بابت اپنی رائے پیش کی تا کہ سلم یونی ورش کے قیام کے حقیقی مقاصد کی طرف برحا جاسكے۔ان كےاس خط كى بنياد پر دائس جانسلرنے خودائيس ايك منسل رپورٹ اس بابت لكھنے كى دعوت دی، جوانھوں نے بخوشی منظور کرلی اور اپنی تجاویز پر بنی ایک جامع رپورٹ تحریر کی۔ان کی وہ ر بورث اکیڈ مک کوسل میں پیش کی گئی جومنظور کرلی گئی۔صاحبزادہ آ فاب احمد خان نے اپناوہ خط یونی ورشی کے باہر کے ماہرین اور علما ومفکرین کوبھی ارسال کیا تھا۔اس وفت کے نمایاں مفکرین میں علامہ اقبال (۷۷۷ء۔۱۹۳۸ء) کو بھی بیہ خط موصول ہوا تو انھوں نے اس خط کے جواب صاحب زاده صاحب كعزائم ومقاصد كومرائح بموئے نبايت تفصيل ہے اپنے عالمانه خيالات اس باب میں بیان کیے جومطالعات ِاسلامی کے تمن میں اقبال کے نقطہ نظراور خیالات وافکار کی بہت عمدہ ترجمانی کرتے ہیں۔ سہم

صاحبزادہ آفتاب احمد خان کے دور میں ان کی کوششوں کے سبب مسلم یونی درخی میں مطالعات ِاسلامی کی تاریخ کا بیا ہم دافعہ یا اقد ام تھا کہ اس کی تعلیم کے لیے ایک بہت جامع منسوبہ ادراس کے مطابق ایک بہت جامع منسوبہ ادراس کے مطابق ایک بہترین مکنہ نصاب بھی تجویز اور منظور ہوگیا۔ مولا تاسید سلیمان اشرف کی دہ مکمل رپورٹ ، اینے ہیں منظرا درا ہے کل عناصر وشمولات کے ساتھ درینظر کتاب میں شامل ہے، جس کی تفعیلات بیان کرنے کا میکل نہیں ، اندرونی صفحات پرسب دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس رپورٹ جس کی تفعیلات بیان کرنے کا میکل نہیں ، اندرونی صفحات پرسب دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس رپورٹ

پریونی ورخی کے اکابر: محمر طل اللہ خان (۱۸۲۵ء۔۱۹۳۸ء)، قائم مقام واکس چانسلر؛ ضیاءالدین احمد (۱۸۷۸ء۔۱۹۳۷ء) ، پرو واکس چانسلر؛ نواب حبیب الرحمن خان، صدر یار جنگ (۱۸۲۸ء۔۱۹۳۰ء) ، رکن، کونسل وکورٹ؛ قاضی سیرفخر الدین (۱۸۲۱ء۔۱۹۳۰ء) ، رکن، کونسل وکورٹ؛ قاضی سیرفخر الدین (۱۸۲۱ء۔۱۹۳۰ء) ، رکن، کواس کے تاسیس نے جوابی این آرائخریری تھیں، وہ بھی زیرنظر کتاب میں شامل ہیں۔اس رپورٹ کواس کے مندرجات ومباحث کی اہمیت کے پیش نظر استفادہ عام کے لیے یونی ورشی نے ۱۹۲۳ء میں شائع میں کردیا، کیکن ابنی اشاعت کے بعد سے ، اپنی اہمیت کے باوجود، ید دوبارہ بھی شائع نہیں ہوئی اس کے قریب قریب نایاب تھی اور فراموش بھی ہوچی تھی۔

اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر کہ بیاس خطے میں ہماری تغلیمی زندگی اور خاص طور پر مطالعات اسلامی کے نشیب و فراز کو ، نہ صرف ہمارے ماضی کی کاوشوں اور جدو جہد اور عزائم و مقاصد کے ساتھ ، ہمارے سامنے لاتی ہے بلکہ الحکے کسی سہانے وقت میں کی جامعہ یا علمی ادارے کو اسلامی تعلیمات یا مطالعات اسلامی کے فروغ و نفاذ کا جذبہ تحریک دے تو بیاس کے کام آسکے ۔ یہ تعلیمات یا مطالعات اسلامی ہے کہ اس میں جامعات کے لیے بلکہ اعلیٰ دینی مدارس کے لیے نہ صرف تعنیف اس اعتبارے ایم ہے کہ اس میں جامعات کے لیے بلکہ ایک کمل اور معیاری نصاب کے لیے اس کی دینی و تعلمی ضرور توں اور تقاضوں پر دوشی ڈالی گئی ہے بلکہ ایک کمل اور معیاری نصاب کے لیے تجاویز بھی پیش کی تی ہیں جن کے مطابق ایک عمدہ اور مفید نصاب تیار کیا جاسکتا ہے۔

"اداره کپاکتان شای" کے روح روال جناب ظهورالدین خان صاحب نے ، جواپئے علمی ذوق اور تحرک کی ایک نمائندہ مثال ہیں، مولانا سیرسلیمان اشرف کی علمی خدمات کے بے حد معتر ف اور مداح ہیں۔ قبل ازیں افھول نے ان کی تصانف میں ہے" النور" اور "ابلاغ" آج کے قارئین کے لیے نئی آب و تاب کے ساتھ شائع کیں، زیرنظر کتاب کو بھی اپنے سلسلۂ اشاعت میں شامل کرنا پیند کیا، جو تو می تعلیم اور مطالعات اسلامی سے ان کے مثالی شغف کا عیں ثبوت ہے۔ اس فریرنظر کتاب کی اشاعت بھی ان کا اور ان کے اوار سے کا ایک مزید نامیانہ اور مؤثر اقدام ہے، جو زیرنظر کتاب کی اشاعت بھی ان کا اور ان کے اوار سے کا ایک مزید نامیانہ اور مؤثر اقدام ہے، جو یادگار رہے گا۔

### اسناد و حواشی

- ا قریش، اشتیاق حسین، ' بر عظیم پاک و بهندی ملت اسلامیه' ، کرا چی، ۱۹۲۵ء بس ۱۲۱۰ ' اس وقت قصبات کا نظام ممالک اسلامیه میں قائم تھا۔ یہ تصبات زندگی کے سرجشے تھے، جن سے شرخصوصا وارالسلطنت سراب وشاداب رہتے ۔ شہری آب و بواد و تین نسلوں کے بعد و ماغوں کوست اور بست کر و یہ تو تصباتی اہل کمال تازہ زندگی لے کر جینچے اور برم حیات کواز سرنو پرنور و معمور فرما دیے ۔ و بلی سرحوم میں شاہ صاحب کا اور کھنو میں فرگی کی کا خاندان لاکھوں میں دو مثالیں ہیں۔' شروانی، حبیب الرحمٰن خال میں شاہ صاحب کا اور کھنو میں فرگی کی کا خاندان لاکھوں میں دو مثالیں ہیں۔' شروانی، حبیب الرحمٰن خال میں شاہ صاحب کا اور کھنو میں فرگی کی کا خاندان لاکھوں میں دو مثالیں ہیں۔' شروانی، حبیب الرحمٰن خال میں تاز العلما کر حیات مفتی لطف اللہ کی گوئی '' بہلی گوئی۔'' بہلی گوئی۔'' میں ا
- ع مثلاً بوہرے۔ لاء، این۔ این، Promotion of Learning in India during Mohammadan Rule. لادن، ۱۹۱۹ء، ش کا ا
  - سے ندوی،سیدسلیمان،'حیات بلی''،اعظم گڑھ،۱۹۴۳ء،ص۲۹
- ے ان میں ایک بڑی تعداد میں فاری پرعبورر کھنے والوں کے نام ملتے ہیں، تفصیلات کے لیے: ایسنا ہیں ہے۔
  ۳۲ و بعد ہٰ ؛ ڈاکٹر میدعبداللہ کی تصنیف' او بیات فاری میں ہندوؤں کا حصہ'' ، دبلی ،۱۹۳۲ء، اس موضوع
  پر جامع ہے۔
- ے شارپ، انتج (Sharp, H.)، Selections from Educational Records ، (Sharp, H.) کلکته،۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۲۹۰
- - کے معین الحق،'معاشری دعلمی تاریخ''، کراچی،۱۹۲۵ء، ص۱۳۳، اس صورت حال کوسیدسلیمان ندوی کی تصنیف''حیات شبلی'' کے مقدمہ میں تفصیل ہے دیکھا جا سکتا ہے،ص اے ۵

- ک اضلاع رومیلکھنڈ میں تقریباً پارنج ہزارعلاء مختلف مدارس میں درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے اور حافظ رحمت خال (۱۸ کاء۔ ۱۷۷۷ء) کی ریاست سے تنخوا ہیں پاتے تھے۔ بریلوی، الطاف علی ،سید، "حیات حافظ رحمت خال''، کراچی، ۱۹۲۳ء، ص۳۳
  - ق فرخ آبادی، ولی الله مفتی " عهد بنگش کی سیاس علمی اور ثقافتی تاریخ"، کراچی، ۱۹۲۵ء، ساس
- ایکن ولیم آدم (W. Adam) کے ابتدائی جائزہ کے مطابق بنگال اور بہار میں ایک لاکھ مدرہے موجود سے موجود سے موجود سے دور دراز اور وشوار گزار مقامات پر دو ہزار کی آبادی پر ایک مدرسہ کا تناسب تھا۔ ہارٹوگ، بی۔ (

  Some Aspects of Indian Education, Past and (Hartog, P مالندن، ۱۹۳۹ء، ص۱۵۵ و بعدہ۔
- ال جب کداس وقت قائم ہونے والے انگریزی اسکولوں میں صرف پڑھنا سکھایا جاتا تھا اور بھی بھی صرف اللہ میں منظمون پڑھایا جاتا تھا۔ لائرڈ، ایم اے (Laird, M.A.) مائی منظمون پڑھایا جاتا تھا۔ لائرڈ، ایم اے (Education in Bengal)، Education in Bengal، آکسفورڈ، ۱۹۷۲ء، ص
  - ال اكرام، شخ محمر، "رود كوثر"، لا مور، ١٩٧٥م، ص ٢٠٥
- ال سندهی، عبیدالله، "شاه ولی الله اوران کی سیای تحریک "، لا بور ، ۱۹۷۰، می ۱۸۸ سیداحمد خال کی شاه ولی الله کنگراور تحریک سے نسبت کے لیے: شاہجها نپوری ، ابوسلمان "شاه ولی الله اور سرسید" ، غیر مطبوعه مقاله برائح فی الله کنگراور تحریک سے نسبت کے لیے: شاہجها نپوری ، ابوسلمان "شاه ولی الله اور می ۱۹۸۱ و نیز منکاف، بار برا (Retcalf, Barbara) برائح فی الله وی ۱۹۸۱ و نیز منکاف، بار برا (Islamic Revival in British India برنسٹن ، ۱۹۸۲ و می ۱۹۸۲ و می ۱۹۵ و ۱۹۵
- اللے مہاں تک کدمولا نا گنگوہی ترون وسطی کے عقلی عادم کو بھی نصاب میں شامل کرنے سے حق میں نہیں ہتے۔ میں کے بیال چہ اسپنے زمانہ میں انھوں نے مدرسہ کے نصاب سے معقولات کو خارج کر دیا۔ محیالی مناظراحسن ''سوائح قامی''، حسہ اول ، دیو بند، ۱۹۵۳ وہی ۲۹۲۔۲۹۳
  - هل اليناس ١٨٣ ٢٨٩
    - ال الينابس١٨١

کل خان، سید احمد، ' مقالات سرسید' ، جلد ہفتم ، لا ہور، ۱۹۲۲ء، ص ۲۵، ۲۵ وغیر و، خاص مولانا قاسم کی شخصیت اوران کے کامول کی ستاکش کے لیے: رضوی مجبوب '' مولانا قاسمی سرسید کی نظر میں' ، مشمولہ: " بر ہان' ، و ہلی ، جلد کا ، شاره ۲، ۲ ، ۱۹۳۹ء ، ص ۱۲۳، ۱۲۳؛ مولانا قاسم کے انتقال پرخان ، سید احمہ ، '' تعزیق مضمون (مولانا محمد قاسم نا نوتوی) ، مشمولہ: '' علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ' ، ۲۲ را پریل ، ۱۸۸ء ، س کا ۲۲ مصنمون (مولانا محمد قاسم نا نوتوی) ، مشمولہ: '' علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ' ، ۲۲ را پریل ، ۱۸۸ء ، س کا دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ' ، ۲۲ را پریل ، ۱۸۸ء ، س کا دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ' ، ۲۲ را پریل ، ۱۸۸ء ، س کا دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ' ، ۲۲ را پریل ، ۱۸۸۰ء ، س کا دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گڑٹ کے دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گڑٹ کے دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گڑٹ کے دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' مولانا کو دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' مولانا کو دولانا محمد قاسم نا نوتوی ) ، مشمولہ: '' مولانا کو دولانا کو

الله ندوی، اکرام الله، "وقارحیات "علی گڑھ، ۱۹۲۵ء، ص ۲۰۷

قل مدنی، حسین احمہ، ''نقش حیات' ، جلد دوم ، دیو بند، ۱۹۵۳ء، ص ۱۵۲۰؛ اگرام ، ''موج کوژ'' ، ص ۱۲۰۰ مولا نامحود حسن نے '' جامعہ ملیہ اسلامیہ'' کی تاسیس کے وقت، ۲۹ راکو بر ۱۹۲۰ء کوئلی گڑھ میں جو خطبہ پیش کیا تھا، اس کے یہ جملے نہایت اہم ہیں : '' اے نونہالانِ وطن ، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غم خوار ، جس میں میری ہڈیال بیکھلی جار ، بی ہیں ، مدرسوں اور خانقا ہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں نم خوار ، جس میں میری ہڈیال بیکھلی جار ، بی ہیں ، مدرسوں اور خانقا ہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں نمارہ میں ہو میں نے اور میرے چند کلفس احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف برد ھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے تاریخی مقاموں دیو بنداور علی گڑھ کارشتہ جوڑا۔'' بحوالہ: الیشا۔

ع خان، سيداحد، "تبذيب الاخلاق"، شاره ١١٥ على كره، ١٨٧١ مـ ١٨٨ م، ص ١١٥

ال خان ،سيداحمه ، وممل مجموعه ينجرز واسپيجز "،مرتبه محد فضل الدين ، لا بور ، • ١٩٠٠ ، ص ٣٣٣

۲۲ اینا، ص۱۵۹

٣٦ حالى، الطاف حسين، "حيات جاويد"، ص ١٩٥

سیل الینا، بین صورت بعد میں پنجاب یونی ورش میں بھی پیش آئی۔ وہاں بی۔اے اورا یم۔اے کے ساتھ ساتھ بالغ العلوم اور مالک العلوم کے نصاب بھی شروع کیے مجے، لیکن ان نصابوں کا بھی وہی حشر ہوا، جو علی مشرق علوم کے شعبہ کا ہوا تھا، بحوالہ: نقوی، نورالحن، "سرسیداور ہندوستانی مسلمان"، علی گڑھ کا لج میں مشرق علوم کے شعبہ کا ہوا تھا، بحوالہ: نقوی، نورالحن، "سرسیداور ہندوستانی مسلمان"، علی گڑھ، 1929ء، میں 111

قع اس کانفرنس نے بعد میں اپنانام "مسلم ایجوکیشنل کانفرنس" رکھایا، اس کے مقاصداور مر گرمیوں کے لیے:

عالی، الطاف حسین، "حیات و جاوید"، حصداول، دیلی، ۱۹۳۹، مس ۲۲۲ دید فی شروانی، حبیب

الرحمٰن خال، "پنجاه سالہ تاریخ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس"، بدایون، ۱۹۳۷، اختر الوائع،

Education of Indian Muslims: A Study of All India Muslim

الرحمٰن خال، "کیشنل کانفرنس"، بدایون، ۱۹۳۵، اختر الوائع،

Education of Indian Muslims: A Study of All India Muslim

٢٦ ال بارے ميں راقم كى تاليف: "تحريك باكستان كانعلىمى بس منظر" مفصل مطالعے برمشمل بدادارة تعلم تحقیق،لامور،۱۹۹۲ء

Growth of Education and Muslim Separatism, ایرنا، .1919-1939، شموله: نندا، بي آر، Essays in Modertn Indian History دبلي، • ۱۹۸۰ء بس ۲۲۷ و بعدهٔ ؛ و نیز ماتھر ، س ۴۹۔ ۵۰ و بعدۂ ؛ مثلاً ۱۹۱۷ء اور ۱۹۲۷ء کے دس ساله عرصه میں مسلمان طلبہ کی تعداد،کل برعظیم میں پندرہ لا کھ سے بڑھ کر پچیس لا کھ تک پہنچ گنی، ہارڈی، یی، Hardy,) (P)، The Muslims of British India کیبرج،۱۹۷۲ء،ص۲۰۵

۱۸ قرارداد حکومت بهند، بابت "بهند دستانی تغلیمی تکمت عملی"، ۲۱رفر در ک۳۱۹۱ء (کلکته، ۱۹۱۳ء) بس ۲۸ وس ريورك،١٩٥٣ء،١٧٠،٥

سی محکومت سے ان کی شکایات کا ایک اندازہ"Indian Statutary Commission" کی تعلیم مجلس کے لیے نور الحق چودھری، رکن مجلس دستور ساز (نواکھالی) کے تیار کردہ بیان سے ہوسکتا ہے، جوعلاحدہ بھی شائع ہوا ہے، Notes on Muslim Education ، ڈھا کہ، ۱۹۳۸ء، بالخصوص س و ۱۵

Report of the Enquiry Committee Appointed جبدی پیر پور، راجه سیدمحد، by the Council of the All India Muslim League to enquire into ישיים און אין אין אין אין מאר Muslim Griviences in Congress Provinces.

94,917,4-01,04

Report of the Kamalyarjung Education Committee" لکلته،۱۹۳۲)؛بعش مسلم زعماء نے بھی جی طور پر کا تمریس کے علیمی منصوبہ اور اس کے نفاذ کے عواقب کا جائزہ و تجزیبہ مرتب کیا تھا۔ ان میں ایک جائزہ رازی ( نلام احمد پرویز ) کاتحریر کردہ'' وارد ہما کی تعلیم اسکیم اورمسلمان، ایک عظیم الشان خطرہ ہے آمکا ہی'' ( دبلی سنہ ندارد ) نتا۔ اسرار احمد کریوی نے ''سی بی میں کامکریس راج '' (نامرور،۱۹۴۱م) میں اس منصوبہ کے تحت مسلمانوں کے تعلیمی استخصال کی روداد، مسلمانوں کاردممل اوران کی شکایات مرتب کیس بس ۱۷۷-۱۹۹۹ ن کے علاوہ ابوالائلی مود ودی نے بھی اپنی کتاب ''مسلمان اور موجوده سیای کش کش محصد دوم (پینما کلوث،۱۹۳۸م) میں اس منسوبه پر مال تقیدی ہے۔ ۳۳. منتوب نوابزاده لیافت علی نال بنام افسال حسین قادری ۱۲۸منی ۱۹۳۹، مشموله: "جدید سائنس" زاکز

افضال مسین قادری نمبر ( کرایی، جون ۱۹۷۹ء) ہم ۲۲۳

- هسی بیمنسوبه بعنوان: "The Problem of Indian Muslims, and Its Solution"، هما راگست ۱۹۳۹ء کوشائع ہوا تھا۔ مکتوب، افضال حسین قادری بنام چودھری رحمت علی؛ تاریخ ندارد، مشمولہ:الینیا، شمالہ ۱۲۲\_۱۲۱
- ۳۵ کمتوب، افضال حسین قادری بنام قائداعظم محمد کی جناح ۴۲۰ رنومبر ۱۹۴۱ء، مشموله: ایسنایس ۱۳۱؛ اس تعلیمی محمد کی مجلس کا سوال استفایس ۱۳۳؛ استعلیم محمد محمد محمد کی مجلس عامله کی قرار داد اور تعلیم مجلس کا سوالنامه، ایسنا، س۱۳۳ میس میس -بیس -
- PY درانی، ایف کے خان، A Plan of Muslim Educational Reform ورانی، ایف کے خان، A Plan of Muslim Educational Reform اورس
  - يع المنباح (لابور، ١٩٩١ء) خصوصاً بس ١٢١١ ١٨٦
    - ٣٨ دراني تصنيف ندكور
    - وس "مسلمانول کی آئنده تعلیم" (دبلی ۱۹۳۳ء)
      - وسي "نيانظام تعليم" (لا بور،سنه تدارد)
      - اس ملک دین محمد ایند سنز ، لا مور ، ۱۹۵۰ء
  - The Making of Pakistan.اندن،١٩٦٤ يام، س
  - ٣٣ ا قبال كايه خط''ا قبال نامه' مرتبه شخ عطاالله، اقبال اكادى پاكستان، لا بهور،ص٥٢٢\_٥٣٠ بين شامل

ے۔

والله يقول الحق وهوهي محل بردانسن منعلق اسلامك الططرنبسا وبرويطي علىكط عالى البيراغ المادر المركم مرمل لترماص الدين كرس كراي فابم مقام والشرج إنسارسكم يونيوستي الكرط باهث تحميرهند عي نعال شرواتي مسالون ورا العالم المطالع المطالع على المورسي م مسالون وراس على الماسوط برس كي كروي مي

# فهرست مضامين

| منع:          | مصنمون                                                          | -20         | 1.55                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 44<br>44      | وقیع د طالف کی صرورت<br>مسلم لونیورستی ا دراسال کراشدیز         |             | لعل ارار<br>رامخایم مقام دانسطانیلرصا                            |
|               | مجوزه مین شیعی<br>محالیم تقین کی ضرورت<br>ایک میم تقین کی ضرورت |             | رائے پرد دائس جانسارصاب<br>رائے نوامبر یارجگ بها در              |
| ۲٩<br>//      | میری ریورط                                                      | 1.          | را می آنریل سرفخرالدین حب<br>مر                                  |
| ۴.            | 1 7 1                                                           | ۱۳          |                                                                  |
| ۲۱<br>۲۲      | عركين                                                           | 12          | منظن د د اشت<br>اسلامی منطنتها درعادم اسلامی زدال                |
| ٣٢            | السران<br>السركة بحداد                                          | 1.          | عربی سے دختت<br>حندلر با عارب<br>چندلر بام عمی افعاب             |
| ۳ <i>۱</i>    | طب                                                              | į.          | خطره مهمال من شوس کیا جا جیاتها ۹<br>مرسد ار و<br>مرسد ار و      |
| ۳.            | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | \ \ \ \ \ \ | نرده                                                             |
| <b>ر</b><br>ر | تاخیر کی علت<br>التماس ا دل<br>پر                               | 1           | هٔ دهناکسریونیورشی<br>مرکاری سندکی ننردرت<br>سرکاری سندکی ننردرت |
| ٠, ٢٠         | التماس وم                                                       |             | أكريزي عليم كي اكزير يغردرت                                      |

| ا سنجر | مضمون                        | اصح | مضمون                       |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------|
| ۵۳     | تيسري تحقيق                  | سېم | التماس سوم                  |
| ,      | جو گھی را                    | מא  | د دسری فرع<br>سه            |
| 11     | ما تجوی را                   | 1   | مرسری متعید                 |
| 1      | مجيعتي الم                   | ع/م | عداسلامی کی ریاضی           |
| ١٩٥    | مازیں ر                      | 49  | علم ستدسسه                  |
| ٥٥     | الصول عدا د                  | 11  | علم ا دب<br>م               |
| /      | ارتمساطيقي                   | ٥.  | منت<br>ماست<br>م            |
| 04     | معما <i>ت</i> ليم<br>معمات م | DY  | میشت کامیلا درمه<br>ر       |
| ۸۵     | ترضيح وتغليل تتين لضاب       | "   | مىئىت كى طرت ميلان<br>ئىيتى |
|        | تمام ست                      | 1   | بهلی تفتیق                  |
| -      |                              | ٥٣  | د دسری تحقیق                |

ي خونموان ايد داخت نوست مولنا سيديمان خرب مواندا سيد وفي دفيات ايك نها يد بن بها دراستم بالثان ترميم ادرايك وركم الآرام ويرخيالات قديم دهبيد كا پوراكاظ كرك و في دفيل و الكاظ و في دور و الكافل كرك و في المنان ترميم النان ترميم النان ترميم النال و فادم حقرتهم وينور شي كما بنا ذفن سجرت المرك و في الناد و من المناه و ال

ر ماکداس منگریسے متعلق اگرا در حنسرات بمی آمی آراستے کرامی سنے قوم اور اس پونیورسٹی کومتنید فرمانا چاہیں توہم اس سے خورم نہ رہیں۔

ر نیز بحثیت ایک حقیرخا دم مرسنه قرم د لوینورسی وا دنی ترین الب علم حیدالفاظ اینے اتی

تجربه کی نباریراس باره میں عرص کر ناہوں۔

اگر صینالی حبات نرسل صاحزاده صاحب انس جان مسلم دینورسی کایه احبان برکر م الفول نے لینے تقرر سکے ابتدا لی حیندا ہ کے اندر ہی اِسلامی یونیور سٹی میں اسالی کے اندر کے نظام کی طرف توجہ فرمائی اور مولنزامید لیمان شرف صاحب کا تھی احسان برکم انتوں ہے

اس مسترراسی بهتم بالثان بورث بھی لیکن سے

قانع كبسبة في نرشود طالب ميرا

يرف از بمتاب تي نتوال كرديك موحوده مشكراسلا كمك شدير كامفهوم كلكته يوننورشي كى يورت مطابق لا منطه يولد مایخ کے دختہ دم کے صفحہ ۱۲ دصفحہ ۵ کے فقرات ۲۰ و۲۱) محن اس بروگا کہ اسلا کے طائز ز نجوا کی حصّه تکلیزی آف اولی کا قرار دیا جائے۔ کلکته مررسه کی تعلیما در قدامت کامجی این ب

حواله دیا گیا بونز کمین ندکور دکلکه بیمنورسی کمین ) کی طبعه و میاب ۱۱ مین جرستریج و تنظیم اسلا کمالی نظیم اسلا کمالی نظیم اسلا کمالی اولیک اسلا کمالی نظیم اسلا کمالی اولیک علوم می بود می برای کرم برای در می مقتله دیل نون کا:
علوم برای در جرم برد کرع بی زبان میں ایک ) حصا قال می مفتله دیل نون کا:

1. Native Sciences.

1. Koranic Exegesis (Ilmul Tafsir)

2. Koranic Textual Criticism (Ilmul Quiral)

3. Science of Apostolic Fradition (Ilmul Hadis)

ا ما اب ایدار دنگی پر قنا مت زمین کرج بیسته پر وایت کومیا ند فی سته سنی زمین دوتی ر • • • • • • • ایدار دنگی پر قنا مت زمین کرج بیسته پر وایت کومیا ند فی سته سنی زمین دوتی ر

4. Guirisprudence (Fikh)

5. Grammar (eNahw)

6. Scholastic Theology (Ilmul Kalam)

7. Lexicography (Lughat)

8. Rhetoric (Bayan)

9. Literature (Adab)

ا در حضه و من منساندل فنون كامام لياكيامي-

2. Foreign Sciences.

1. Philosophy (Falsafah)

2. Astronomy (Slmul Nujum)

3. Music (Moosigi)

4. Geometry (Nindisa)

5. Medicine (Gibb)

6. Magic and alciho (Al Kimiya)

یونیورشی؟ ده سلم بونیورشی جس کو نصرت سلمانوں کی ظام ری قوی صرفه میات تعلیم طابی مسلمات بلکه سلمانوں کی موزا فروں دینی خرابی اورتباہی سے بچنے گئا ہما ہرا ہیجات بتا یا گیا ہجا ورباتی اور باتن خرد اسلم بونیور سلی حسب کا بالکیا ہجا ورباتی خرد کی نسبت نمایت شان ارتوقعات بیدا کرکے قرم برخر نفتی کاعمل کرکے اخذ زرکیا گیا ہے۔ لہٰذا اگراس بونیورشی میں اسلا بک امٹاز کر کا فہا با یہ کلکتہ کمیش کو جو تعلیم الله کی اسلامی اسلامی کا بیا میں کا کہ کہ بیش کر دربی کورس فرار با سے یا جا را مسلک تعلیم اسی داغ میں برسبنے جکمیش ندکورنے اسلامی تو میں عرض کردگا کہ ہے۔ دی تو میں عرض کردگا کہ ہے۔

گریمن کمت بمیں تامنت کا برطفت لاں تام خواہد سے

> . مورال به برینا شکل آسان کرینه ۱۰۰۰ ایرت رومویت والا

ع برائة بل ربرا، ي بو بوكوة سائل سندا نها لين كاللم - ير ايوب كاللم (٢) برماري بوجم

مبرگارے کے متمت ستہ گردو اگرخارے بو دگلدستہ گردیا۔

ہاں ہے ہیں صرف کو نیا جا ہے اور اس قادر طائف غیر کے واسطے ہوہ مرابی کہم تے ہور اکرنے ہیں صرف کو نیا جا ہے اور اس قادر طلق کے فسل پر عرف مرکز کے جس کے عبر وسے بر مرس ایفا ترت البتاء ہیں نے اور اس قادر طلق کے فسل پر عرف مرکز کے ہوت کو ہوت کو

ا جود و کام بیس میں کمر اوست ہاند میں جائے۔ اگر و دکا تا ہی ہوتو کلدستہ این جاتا ہے۔ سے سیم راوے راہبر دروازارائ راوو کمیا ہے وہ علی مودائک اورا کیا آنگر سے کی لو نا یا ہاد سینتا تیں۔ کیااز ماد کا کو کن انھمیوں سے زماری مگر الے بھی دکھیں سے ہ

## Marfat.com

اس من من من صفور منام عالى مقام خلدالله تقالى مله و دلتم وضاعت التراقبهم ومراتبهم كاس كامياط المتحال ومفيد سيم كاحواله ملكاس كالعليد كامتوره نيا ضروري معليد كامتوره نيا ضروري معليد كامتوره ويا ضروري معليد كامتوره ويا عند المراد ويونيورشي مهولي محاوراسي شامراه مرع كم المادي كالج كي الماء مراح كم المرادي كالج كي المادي كالج كي المادي المرادي بل العالمكتى بو- وماعليناكلا البلاغ ـ

محمر مل تنبيرخال (خان بها در اب و بی ای کے سی آئی ای انجارج والتح طيناؤمهم يومورسي على كره

میں سنے مولوئ سیلمال شرت صاحب نوط پڑیا۔ اسلا کر اُرٹونر کو دھے ہیں۔ اَوَلَ نیمات دِ وم سائن ونلسفہ دیماریخ دغیرے كيا بحا دراس بن منام مضامين بن جويم دنيات كت بن يرصاف بن المكيني میں بجٹ اس بت برہو کی تھی کہ ان طلبا رکوحو اسلامک شٹریزلیر کیا ڈاکری دہنی جاہئے

بی المان بی ای جی اکترلوک بی جی کا داری کے مخالف تھے کہ بی جی

اور الداري مين تفرن كرنے سے ان طلبه كی فتمية جنون نے اسلامك مرسورس "دگری طال کی بحکم ہوجا دیگی اسلامک شدیز کا مشاردها کہ بنورسی کے قیام کے

سلسلەس كلكة يوننورسى كےسامنے بى ميش ہواا در ابھوں نے پرمفارس كى كە اسلامک استندیز کے سندیا فہوں کو جمہ وی کی ڈگری ملنی جا ہے اور اسلامک اسٹیز

نجت کی برادر جرمفه م اسلامک طند برکا اینوں نے قایم کیا ہروہ سے فیل ہر رسکت با ۱ در ۱۲ صفحهم ۹ و ۱۵ کلکته پیشورسی کمیش پورسک ۱ إن بى مندرجه بالاسفار متول كى نباير گورنمنه أن انديا وطوها كه يومنورسي اور على كرية مسلم يوينيو سيني كم قا نون من سالا مال منذير كا اياب على وصنمون مم كما كما دهاكه يوننورشي سن ايك يج ارقديم رياصني ورقديم بيت يرمقرركيا بحراس فت بالسال الشذيز كالمل كورس مابستنات مندحه بالاسن بناسك بيه كهنا كمسلم يونوركي میں اس قت کوئی بھن اسلامک شاریکا مغیوم میں بھی سکتا غالبا صحیح میں ہے۔ را زکے میں میں میں میں اسلامک شاریکا مغیوم میں بھی سکتا غالبا صحیح میں ہے۔ را زکے افشاء کی معافی ماسکتے ہوئے میں میر کہ نگا کہ کلکتہ یونیورٹٹی کمیشن کی بورط میردون باب جومترتی تعلیم کے متعلق ہن ہمرسے ہی لکھے ہو سے بی کے مواسلا کما طور من الفغاد وسنجه قائم كريه في المن أن أن أي دوم فليفها ورطبوسه علما أرا لت من الفغال وسنجه قائم كريه في ما ين قال أن و فالين دوم فليفها ورطبوسه علما أرا لي طا احا زت سے توریاسی اور مینت کاستعبہ فائم کردنیا جا سیکے حس مرطبیعات میں شامل مبوسنگے۔ مولوئ سلیا ناشرت صاحت جو لوٹ لھا ہواس کا کہ یوسٹی کمیش کے منشاک تومیس کی برا در سینظیس و آنفاق کلی بر- اسی صول براساله که انتظیر کاکورسانا ایم ایل سی ) پرشه و انس جانسامسلم پینوپرشی علی گڑھ اس پریرد د انس جاست اصب کی رایمنے پڑی میری راشیے سے ہی۔ د الفن) ست اوّل مدار کرنا برکیسلم دینی رسنی سلامی علوم کیوں بیالی بریا کیون مانے میا مہیں یاس کے بعد رسط کرنا برکہ کیا طریعانا چاہیے؟ موال کا

## Marfat.com

کے ڈرٹرھ ہزارسالہ تجربہ نے متباویا کوئی نوع انسان کی تیقی ترتی اور طمت اسی تعلیم برتھ صربی لندا جوسلانوں کی درس گاہ ان علوم کی تعلیم میں بورا اور ضروری اشام مذکر سے وہ سل درسس گاہ یا مسلم و شور سے کے گفت کی متحت تمیں ہوستی اور کہ سکیں سے کہ آس نے توع انسانی کی خدمت نہیں کی اور کہ سکیں سے کہ آس نے توع انسانی کی خدمت نہیں کی اور کہ متر تھی۔

جب بيسط بوليا كركيون سلم ينورشي علوم اسلاميه برهائ تواب بيسط كرنا بوكركيا يرمها ما جاسية - بهترين حل اس كاعمانيه يونيورسطى حيد را ما ديري اس كاكمبانية رمنكواكر ديميم لينا جائب ایک گھنٹر کا مطالعہ واضح کردے گا کہ کیسا بڑھا یا جائے۔خلاصہ میرکمسلم و تروستی میں دونکلی میون ایک سائنس اور ارنس کی ایک علوم اسلامیه کی حس طرح اور سائنس کی تغلم كا امتمام البنداس برا درامكول سے الے كريو نبورسٹى كر تعليم دى جاتى ہے۔ اسى طسيح شغبهٔ علوم اسلامیه کا ایمهام استدانها یک بهود انگریزی نظریرکی تعلیم مبداست انهانگ لازم به و کران دونون خبون کی ایک نام سے مہوں ۔ دونوں ڈگریوں کی قبیت ایک میو-اشا دول کی تنخوا ہ کا ایک معیار مہر۔ طلباکے وظالت وغیرہ بائل مکیساں ہوں۔ دونوں شعبوں کے اسانده اورطلبا بين كوني انتياز مز مو- برو وائس جانسارا كم مهوجو د و نون شعبول كي افسري کی قالمبیت رکھنا ہو۔ اس کی تشکیل سے ایک بور ڈ نبایا جائے جس میں سلم یونیورسی قدیم مدارا عربين مذوة العلمام اورجامع مختمانيه كياسانذه اورتعلم يافية شريك مهول المريدي كوسالي علوم اسلامید کا عنصراس فذرر کما جائے جوابنی تجا ویز کو توی کرسکے اور اس میں تھی مثل دوسر علوم کے امرین کی رائے مسلم انی جائے۔ ا ول مید دونون انسول مطے کرنے جا جیش اس کے بعد علوم اسلامیر کی تعلیم کا دعولی کا مستری می می انتخاب و نیوسٹی جائے ہوئیورسٹی میں کا مستری کا کا کا کہ یونیورسٹی کا مستری کا کا کا کہ یونیورسٹی کا کا کہ کہ یونیورسٹی کا کا کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کے کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کی کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کمیش کی تجاویزی با بندی بااس کے بیاب کلکہ مدوسہ باس کی شاخوں کا ذکر ضائت ہی ناکا میابی اور علوم اسلامیر کی قدر و نمیت نرقائم کرنے کی۔ ڈھاکہ بو نیورشی اور کلکہ و نیورشی کے مقاصد و اغراض سے باکل جواہیں۔ ہی صورت بین آن کی تجا دیز علوم اسلامیہ کے متعاق باری دہر کمول ہوں بم کو دہنا ہو فاجا ہے مند برود کلکہ مدرسہ نے جو تنائج اب ک اپنی تعلیم کے دکھائے ہیں وہ اہل نظرے بوشیدہ نہیں۔ مند برود کلکہ مدرسہ نے جو تنائج اب ک اپنی تعلیم کے دکھائے ہیں وہ اہل نظرے بوشیدہ نہیں۔ مبرحال میرانا چیز سنورہ ہم کے مسلم لوزیورسٹی آس کی مثال کو نموز ند فرائے جیاب سال کے تبرح رسنورہ ہم کے مسلم لوزیورسٹی آس کی مثال کو نموز ند فرائے جی قدوعلوم اسلامیہ اور تبرح رسنوں کی طوح و اضح کر دیا ہو کہ مسلما نوں کے دماغ جی قدوعلوم اسلامیہ اور علی قوت ان کی کردورا ور زوال بزیر مہرق جا میگی۔ علوم مشرقیہ سے دور مرح کا مشاہدہ ہیں۔ و مُما عیلنگ کا گا المسکر خود اول میں ہو اور کا مشاہدہ ہیں۔ و مُما عیلنگ کا گا آلیک کرخ

معرصدرارخگاره العدد را مورندی کاعال حدرآبادی) رنواب صدرمارخگار در صدالعدد را مورندی کاعال حدرآبادی) ممرکونسل کوره عسلم نونبرستی علی گرفیم

(1/1)

مبیب کنج ا

عن کا آنفان ہوا ہے جمہوں اور کا بحول ہوں اور کا بحول ہم ان دنوں دی جاتی ہے دہ میرے میان اقص میں محف ناکا نی ہے۔ اسکولوں اور کا بحول ہیں لڑکوں کو صرف ایک گھنٹھ عربی کی تعلیم دی جاتی ہی اور ایم اے تک ہوتی ہی ہوتی ہے دہ مبقالم ان طلبا کے جوع کی علم کے ہدارس ہیں تعلیم ایسے جاتی ہوتی ہی محفول ہے حضرات سے علم کے ہدارس ہیں تعلیم ایسے بین محفول تا کا نی ہوتی ہی محفول ہے صوبے ہیں اکثر ایسے حضرات سے طلے کا اتفاق ہوا ہو جو موں نے بلا دساطت کسی عربی مدرسہ کے صرف اسکول اود کا بحول میں

وی بطور سکنڈ لنیگونتی پڑھ کرایم اے کی ڈگری و بی بین حاصل کی ہے لیکن بین نے یہ بابا ہم کو آن کو در حقیقت عربی کی لیا فت مبرگز اس حد کی نمبیں ہے جو ایک عربی مرسہ کا تعلیم یا فتہ ار می حاصل کرتا ہے۔ میرے خیال میں اگر و آفعی عربی کی تعلیم بورے طور سے دینا کسی طالب علم کو منعول میں اگر و آفعی عربی کی تعلیم بورے طور سے دینا کسی طالب علم کو منعول میں ہو تواس کے ہے ہوراسامان تعلیم کا ہونا جا ہے۔ میں نے ایک علی گڑھ کے بابس شدہ کی شعبت حقیم بیں خون میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی متی اور جن کو تھا رہے مولانا سیلمان شرف بر دونیسری کی خدیمت ملی تھی میں نے مولانا سیلمان شرف صاحب کی تحریری دائے جو منوز تھیمی منا لو کیا ہے اور ٹھیکو آن کی دائے کے ساتھ پورا اتھات ہے۔

فخرالدين ربيك ابل ابل بئ نائك) مربي المحركين بهار واطلبه

## مراسلات متسككرريورط

مخدوم ومطاع ذوالمحد والعلا أمزبيل سرنواب صاحب اوام التدفيوص علينا

السام عليكم ورحمة المتدوم كانة ومركانة ومركانة ومناسل معليكم ورحمة المتدوم كالمن ومركانة ومركانة ومركانة ومركانة ومركانة ومركان ومناسل والمارك المدارك المدارك المدارك المعالى ما ما طاق صالما ا فرا يجرب بيررا فبارن انبا نوط شاكع كما بحاس وقت مع جوبيم متنبه كرسن والى يا در بانبال

میمنی رہی ہیں وہ مزرد برائ کا ہیں۔ محذوہا! تا خیر کی علت رہمی کر مسودہ خوشتوں سے باس صمان ہونے کے لیے وال وا لا گیا ہوا تھا۔ آج رپورٹ متعلق اسلامک اشڈ برمع عرضد است و نوٹ لیبینه صالبطہ خارت بیں ادسال ہر اُسے ملاحظہ فرمانے کے بعد جو تکم مہوگا اس کی تعمیل بسروشتم کرنے سے لیے م آیا دہ ہیں ۔

حرره لقب إيه و عاكو

فيتر محمد ليمان بشرث عنى عنه ۳۰ می سیم ۱۹

محرامى ف مت عالى جناب آ نرمېل دالس جا نسارصا حساسلم يونېورسلى على كرامه

نهایت در داخرام کے ساتھ اس گرارش کی اجازت جا ہا ہوں کر لیڈر اجسار مسلم اونیورش کی اجازت جا ہا ہوں کر لیڈر اجسار مسلم اونیورش کی اسلیز کے صرف بے جائے متعلق جو ملے کر ہے ہوئے کر رہا ہی

اور حب کی مبیا د دانس جانسلر انزمیل صاحب اوه آفیاب احمیفاں صاحب با نفا بر کے نوٹ کو قرار دتیا ہج ا در حب کی اشاعت وطبع کی اس مرتبہ اس نے دھمکی دی ہج و ہ نوٹ اسس عولینہ کے آخر میں نسلک ہج ۔

وافتومیر پرکرممبرانِ اکا ڈیک بمی بیرونی اشخاص بھی ہیں اس سے ہروہ تحریص کی اشاعت باضالطہ موگی وہ اطراف ملک بیں صرور تشخیے گی جسے اغیار د معامذین اگرا ہے مطلب کا بائیں گئے تو اُسے ایک شد قرار دے کر حلہ آور مہو نگے۔

عالى جايا! مجهب ادنى ما زم كواس كا بركز حق حال نبيس كروه وانس جانسلر صاحب کے نوٹ برکسی طرح کا تنصرہ با تنقید کرے اس لئے کہ مائختی کاا قیضا انقیاد ہے ا طاعت ہولین آس سبب کے بیان کرنے کی موڈیا نہ اجازت جا ہما ہوں جواس نوٹ کے تحريركا باعث ببوا يتقيقت مير بحكهمدان اسلامك استديزك سيحضى بس جؤكا مسامحت واقع ہوئی رحبیاکہ میری یا د داشت انداسے واضح ہوگا) اس کے عالی خاب وائس طام صاحب اسلامک اسدار کی جنبی فرماتے تھے میں عرض کرما تھا کہ ایک شاخ اس کی یونبوشی بب موجود مهوآس کی ترمیب و تهذیب کرکے مسیح اصول برجاری کر دسیجے۔ بیں اس کصحت کے سلتے اصول وصنوا بطتیا رکر رہا ہوں اس کے بیدا یک ایک شاخ کے اصول وصنوا جیسے بیسے مرتب ہوتے جائم آن کا افتتاح ہو تا جائے تا آں کہ دوسال میں کل مفید شعبے مرتب ہوکرجاری ہوجائیں گے .سردست ایک ہی شعبہ کا ایرا کفایت کرتا ہے پیرشاخ نیا د ؟ کی تنمی اس کی کیا حالت بونیورشی میں ہی ا در میں اس کی اصلاح کے متعلق کیا لکھنا جاہتا تھا نيزر کمراسلامک اشدر کی اہم والفع میشاخ ہی انہیں اس کی تفصیل اسی یا د داشت میں مسطور پرکسین فیخفراً ایک رپورٹ مع تضدیق مولانا عبایخی حتی صاحب واکس جانسان

النالية وراتان أالتي بالمردوة (٢) متازعت بإرندي فريال برواري الله النكل مربهت منيد وزيدوف مروحف

کی حدمت بس بماه فروری میش کرجیکا ہموں۔

یکین میری و ضد ہفت جب کہ شرف تبولیت سے محروم رہی اور مجے پر یہ الزام عائم کیا گیا کہ اسلامک اسٹٹر نرے مغنوم سے ہیں فالی الذہن ہوں اس وقت بھے اس مفید تالیف و تصنیف کوجس کا تعانی فن اوب سے تھا ملتوی کرنا پڑا اور رفع الزام سے لئے ایک مختصر اید دوست جرائج اس خاب کی مفرست میں ارسال ہی لکھ کر کونسل میں بیش کردی گئی کیکن اس قدر صرورع من کروں گا کہ اب کر ربورٹ سے فارغ ہو چکا ہوں اُس مفید کتاب کا مکملہ نغرض اجوائے اسلامک اسٹٹرز کرنا صرور ہی اس کی صرورت کھیا محمدہ اور منصد بدسے متعلق نہیں ہی عکمہ اس کا علاقہ علی و فن کے سابھ ہی۔ نیابت علی مجھے مجبور کرتی ہی کہ ہیں اُس کی حامیت کردں اور ابنی رائے کی آزادی کو قائم کر کھوں۔

عالی جاب وائس جانسارصاصب کے جناب میں بے شک ہیں نے پیرسوال بیش کیا تھاکہ تعلیم اسلامک اسٹرٹر کی نوعیت ہمال کیا ہوگی آیا جس طرح دینیات کی تعلیم ہمیال سالها سال سے ہورہی ہری اس کی دہی نوعیت ہوگی یا اس کی تعلیم بیر حقیقت وقعات کا کا فاف رکھا جائے گا اگر شق تانی مرکوز فاطر ہم تو مجر سماف بر حمانا ہوگا اور و گر ضروریا کے ایم کانی وقع در کا رہوگی ۔ کیا یو شور سمٹی اس کے ایم کا دہ ہم ؟

(**m**)

دوسراسوال میر تھاکہ اسلامک اسٹینر انگریزی تعلیم مہیلو بہ مہیو ہوگی یا ایک گا بچہ کچھ کلاس سے بعد گراں کر دیا جا ہے گا یا کوئی اور طرلقہ میوملا ؟ اس سے بجاب بیں یہ ارت دہوا تھا کہ اس کا فدیسلہ ڈیمیا رقمنط کرے گا۔الغرصٰ جرکیجہ ہتھتسار ہیں نے کیا گا اس بین کوئی سوال مبری حبالت اور نا دانی سے متسعر منه تھا ملکہ ہرانک کا نشا اس امرکا دریا فت کرنا تھا کر تعلیم گری اور کہ توار ہوگی یا ارائستی و ملمع فاکرائسی کے افرے نصاب وغیرہ طیا رہبو۔

عرکیندگرا دی - آب کا فرمان بردام فیمیر محمد سلیمان امترفت عفی عنه چیرون اسلا یک استرفیز مسلم ایز نورسطی علی گرطهم

۵۷ می مهمواء

--- < 6 > +--

و المراد المراد

متعلق

اللامك أمستر وميها وتروستى على كراه

اسلام موری اورواس باگذه - اس سرایگی می اخین افغال اون بوگ علی علی اون بوگ علی علی اون بوگ علی علی اورواس باگذه - اس سرایگی می اخین اخین افغال کاه ماس خدر باکد کست کوافذکر با جا ہے اور کس جز کو ترک کر با جا ہے جوان وشت در سے تو کے اور میر میر ویک اس بیوشی میں بست حابل ترک امورا فعیار کر سالے گئے اور جفیل کی داروان بوسکا تھا امنی قطما چور بیشے امنی فردگذاتوں میری میرک کر ناروان بوسکا تھا امنی قطما چور بیشے امنی فردگذاتوں کی فرست میں بست بی قلم اور فایاں جوون میں علوم اس میرکا ترک می مدارج ہوگیا ۔

الموالی سے وحشت کی بودش ایک منوج قوم اور فکوم رمایا کے لیے کی طرح میں میرکتی اس فعل فیال کو ایس بوتا گیا کہ اخر سانوں کو وی سازی رئیس بوسکتی اس فعل فیال کو است ایت کا اور میل اور کو بی سازی رئیس بوسکتی اس فعل فیال کو است ایت کا اور میل اور کو بی سازی رئیس بوسکتی اس فعل فیال کو است ایت کا آخر میل اور کو بی سازی رئیس بوسکتی اس فعل فیال کو است ایت کا آخر میل اور کو بی سازی رئیس بوسکتی اس فعل فیال کو است ایت کا آخر میل اور کو بی سازی رئیس بوسکتی اس فعل فیال کو است ایت کا آخر میل اور کو بی سازی رئیس بوسکتی اس فعل فیال کو است ایت کا آخر میل اور کو بی سازی رئیس بوسکتی اس فعل فیال کو است و خت بیدا ہوگی گیا کہ آخر میل اور کو بی سازی می سازی میل کو بی سازی می کا می سازی می کا میا ہوگی گیا کہ آخر میل اور کو بی سازی میں بوسکتی اس فعل کو بیست بیا ہوگی گیا کہ آخر میل اور کو بی سازی کو بی کو

ه لیا هم قومت ممنی و ده برخه فرق مصوم کرت ربیخ که درتیز کرت کی طاقت سطی استیان ماند به بریزی انساد (۱۶ تا ب ساوی ستم بالائے ستم بیمواکداس بے بیاد خیال نے جدایی مفالطہ آمیز ، غیرواقعی اعذار بیدا کر دیا۔ مثلاً عرب کے قواغد اعذار بیدا کر دیا۔ مثلاً عرب کے قواغد بی کسنگلاخ ہیں صرف و نوکو کی تعلیم مدت مدید جا سنی ہے عربی ربان ندات خودا لین گل با کہ مہدوکہ تابعول کو برسول ہیں جی نہیں آئی ہے علوم عربیہ سے کہ مہدوکہ تابعول کو برسول ہیں جی نہیں آئی ہے علوم عربیہ سے کہ مہدوکہ تابعول کو برسول ہی جو ملہ کی طبخہ کی طبخہ کی طبخہ کی اور عزت نفس وغیرہ وغیرہ علوم عربیہ سے تعلق کی دوشتی ذہن کی صفائی حوصلہ کی طبخہ کا درعزت نفس وغیرہ وغیرہ علوم عربیہ سے تعلق مال ہو نہیں سکتے ۔

علا وہ ازیں اب کہ دور حکومت انگریزی ہے ہم طبی کی لازمتوں اور ہم طبی کاروبار پر انگریزی زبان کی ہمرہے و بی پڑے کرنصنعت ورفت کو زوغ دیسے ہیں نہ کسی جمرہ و دفع میں نہاں کی ہمرہے و بی پڑے کی میں نہود کی زندگی اختیار کر کئے ہیں نہ کسی جمرہ و دفع سب کے ستی سمجھے جا سکتے ہیں نہ کسی چیز سے اعمال کادا کیرگاں کرنا ہے۔

ہیں چراہے علم کا خیال بھی وقت کا بربا و کرنا اور قوت متنج لا نے اعمال کادا کیرگاں کرنا ہے۔

انھیں سے بنیا دحقیقت سے دورا وراصلیت سے بے تعلی باتوں نے آئے ہندوتا کی سے مرسی بی ایس جو سما نوں کی سے مسلمانوں سے علوم عوب کوا لیا آئی ہی بنا دیا ہے کہ بڑی سے بڑی مجل جو سما نوں کی منعقہ ہوتی ہے۔ اس بیں ایک شخص بھی ایسا انہیں ہوتا ہے صبحے معنوں میں علوم اسلامیہ کا مناع کا لائد۔

منعقہ ہوتی ہے اس بیں ایک شخص بھی ایسا انہیں ہوتا ہے صبحے معنوں میں علوم اسلامیہ کا مناع کا لائد۔

 بے بها برات ہی اُسے تہ خاک ہونے سے بجائیں تو اُن کی تومیت کے و نون کہ اور بھی بھاکا فیض باسکے گی۔ در زوب یہ آفا ب غروب ہوجائیگا تو ہو تاریک شب کی میا ہی سل ما ان مہند کی قرمیت برائیں کے خطاوخال اور شکل فر قرمیت برائیں بھاجائی کی حراغ وشع کا تو کیا ذکر برتی رو نسخیاں بھی اُن کے خطاوخال اور شکل و صورت کو عیال نہ کر سکیں گی ہوا ہے ایسا خطام ہمتی موز ہو ہے ہمرذی فیم نے محموس کیا ہی اور کروہ تعلیم ما فیکان عوم مغربیراب اس کی منادی کر رہا ہے ان کی یوصوت وصدا دل سے میاز بان سے اس کا علم عالم الغیب کو سے یہ فقیر بے لیفنا عمت تو ہم البی ندا پر حافظ کا یہ منحر میڑھ دیتا ہے۔

سفلقے زبان برعو ئی شش کتادہ اند اے من فداے اوکہ دش باز ہال میں سالے

ل الناول في السي كوي من المول من الناكمول من الواس من المول المن الماء المادول المن كاول اور ( بال اك ب

له مردوسه تعمر کار النظالة و من مجري و النهاي و النهاي و النهاي عن کی طرف جانا اله

على ما دور و منافر درامة ميك دالا (٢) تيزوني روي تيزوني ركولا السبح راور و منافر دراسة ميك دالا (٢) ران دراو كير

کبیں فکر تنرابر سفسے را کھتی ہی قدم مى جب مذائفيكا دم يكا فاصلها تى

يهابك واقعهب كرتواست دماغيه ورنو ليئ جبمانيه دونوں كے فالف جس طرح كه مغائرين دبيابى ان دونول كمطالبات بن مى تعابريا يا جا ايروس وقت كم كمهلانول كى حكومت وسلطنت بھى علوم عرببرسے اگرمطالبات د ماغيہ يوسے ہے توہر وجہانيت كانتظام بمى النبس انجام ما جاناتماليكن الكريزى كومت كاد ورجب آغاز بوا تولطال جهانبه كاانصام البسنه البسته الكريزي تعليم من مخصر موكبا اب اكتصوصيت في ورا منياز قو مي تغبرو تبل کے لیے آماد ہ ہوئے خالص مدارس وبیس کچھا نگریزی کی تقسلیم وال کی گئی نیز طرافقیر تغلیم میں ہمی مہواست کی راہ بیدا کی گئی نقیر سے علم میں سب پہلے مدرسها حربراره انتواس كانبيادر كمي صرف وتحو كي بين كابيس الصول تصنيف ببوكروبال سيشالع ببوئين وركيمه الكريزي كالمسيكمنا لازم زار دياكيا -مذور اس كبدلل ندوة العلارقائم بو في حسك زياده ابهام كرماته مساته مساته الم بربهلوست غور وخوض كرما مترفع كيااس بي كييرشك بنين كحب لنج يرعلا رندوة العلاسة ابني معى كاقدم برمعاياتها وه منزل رسال اورموسل الى المطلوب تقاليكر إفسوس اس كابح كم اس دقت ان کی کوششیر تعصیل سے ماند ملک و قوم سے مامنے موجو دہنیں اس لیے بمٹ سی مشکلات الیں ہیں جواس وفت مل ہوگئی تنبی کین اسی بیسی بیس برس سے المع

پھر ہیں بھروہ علی حالها قائم ہوگئیں۔ مثلاً برسول ندو ہ العلماریں اس برگفتگور ہی کہ نصاب تعلیم ورط لقیہ تعلیمیں وقت ا فرقنا کیا تغیر میدا ہو تاریا اور مرتغیر کے کیا خرات و تا بج ظاہر مرو کے۔ یہ عظیم استان

هٔ نایر به خالف، ۱۰ واقق وقیر سیس سیس تنایر به نشات وفرق و پمیر(۴) پاجم مفائز بونا و قیریت و آلیس می فیرجونا

۲. تو ام \_ اسلی نظام، مداره زئلام کاره وه شے جس برنمی چیز کا قیام اور دارومدار ہو (۲) مخبراؤ، قیام، کمژا ہوتا (۳) باتی رہتا <sup>(م) قائم رہا</sup>

كثير المنفت بحث لفى ليكن السوكس كداس قت نجت والعاق ست جو كيه موجو ديري وه بهت يى المل سے اگر على مرام كى آن تام مساعى جميله كا دخيره موجود بيونا تو درس كاپيول كو الين درس كى غاية اورنساب مقرر كرسف يس ببت يرسى مهولت بيوتى ـ متلاا يكم مفمون مولا فامسير عبالحي صاحب مرحوم مغغور كالمحتمساء كالندوه مين حقيب كرشائع بواتفااس مين مولاما موضوت سنے بيرتها ياسي كرساتو بن صدى بحرى سے اس وقت مک علوم اسلامید کام ندوشان میں کیا نصاب تعلیم و با برسوبرس نعیم دوشا كطرافية متعليم وركنب نصابين كياتغرات واقع بيوئه معارفضل وكمال سرصدى مي كياريا-يامولاناصب الرمن خال صاحب منروا في كاليك رساله بحص كامام علما رساف بحاس مين عمد ملت كے طراقية تغليم اور مقصد تعليم سے بحث كرتے ہوئے بير تما ماكيا ہے كہ عدر العن مين بكالول من تخصيل علم سے واعت يا في أن كا وجود ماكے بيے نوم كے سيے نزيب کے ليے علم کے سيے اور لطنت و حکومت کے ليے کن کن بہاو وں سورکت اوردهمت ثابت بواصرك النيس دونو مفمونون مساس كاندازه كما عاسكا مب كراكر ده مباحث ا در ملی کارمامے جومشام بیلام مندسنے اس دقت زرتب دستے ستھے اکریب مے مب موجود میوستے تواس وتت ایک گرال بهامر مائیجلی بیا اسے مانیوں بیں ہوتا۔ بهرحال نددة العلما رسف امياا يك مقصد قرار ديا و داممي كيموصب چندسال كي يم موششوں کے بعدا نیا ایک نصاب تعلیم اس نے زار دیا اس موقع پر بیزنا دیا ضروری سمجمتا ہوں کہ انگریزی تعلیم وہاں اسی قدر ہی میں قدر مثر اسکول انگریزی میں ہوا کرتی ہے۔
اصل تعلیم علوم اسلامیہ کی ہے۔ لیکن بحرمی اس کی ترتیب د تمذیب اور نفین نفعاب میں چار
بان برس ان اکا برعمل اسکے صرف ہو سکیمین سے کمال کا علوا ورعمی شان کی رفعت كى ساحب تميزك يى مخاع برمان دولى نسي -میں ساعب میزے سے تحاج برہان دولی تہیں۔ طوحاکہ بوٹرورسٹی اندوۃ العلمائے بعد بیمرون تحریک طلقہ علی میں بیدانہوی اس

بمت سے اساب وعلل میں منجلہ ان کے خاص جبریہ سے کرکٹر نغدا دعلمام کامل الفن کرکی جن کے میبنوں بن علوم اور دلول میں است وجومہ کی میخی خیرتو ای تھی وہ زیرِ خاک نیمال ہوگی لیکن بی خرمک گروه نعلیم! فرنگان علوم مغربهیدی ایسته ایسته کار فرمایوسند کلی علوم اسلامیم کی حایث بی اب انگریزی دان ایجاب این اواز ملند کرنے تقریر و تحریب اسس کی المميت وضرورت برتوح ولاست تعلىم قرآن اورفهم معانى قرآن برتشولي وترغيث المبر مصامبن سننت قومى تقريريدل اورقومي خطبات بين أيات كلام الني اورا حاديث نبوي كا اقتباس كرت يهال تك كدم لما مان بركال لينے قول كوعل لي لانے كے ليے آمادہ ومتعدم وستح أشحكام عل كي خيال سي برسول مثوره ربا مخلف علما و دمت تترين سي تبا دله خبال بوتار بإيمتند د بارمحلس شورا قائم بوني تاآن كه دُها كه يونيور من حب قائم بوتي تؤو ہاں اسلامک اسٹدیز سے مام سے ایک شعبہ قائم کیا گیا بھن اہل علم کی خدمات بعلم کے عال كرسنة من كاميا بي من في من طعاكريونيورسي سن الألك السيديد العنى على إسلاميه كتعليم كالبين جامعتين بيمقصد قرار دمأكه علوم اسلاميه عي بيال كے فارغ المحصيل كو وہي ملكا على الوجودرس نظاميه سيح فارغ الحصيل طلبه بن اب سيحياليس بحاس برسس من بوا کرتی تھی اسی سے ساتھ انگریزی علم ادب بی اے تک افیس پر جایا جائے تاکہ آن کی تبیت کسی بی اے سے کم نہوسے کی الکت کمیش رپورٹ آئیس بی آے کئے سے یہ و بیش کرتی ہے اس سلے کے صرف لٹریجری لیے سے کا پڑھنا بی لیے سے لقب بنے نے کے سیے ناکانی برگورندنے بی اُن کی تعیت ایک گر بوابط کی قائم میں کرتی برت سے منع طازمتوں سے اک سندیا نظان کے لیے گور نمنے سے قانون میں وسیے میمنوع ہیں جیسا کہ ندو ہ العلمام کے فارغ التحصیل کے لیے ممزع ہیں۔ علاده ازیں ڈھاکہ یونیورسی برانگریزی دال اصحاب میرح میش کرتے ہیں کہ

غالب لعلیم توع بی کی بو می ا در لغب انگریزی خوان کا دیا گیا به صحیح سندنه بهونی اورع بی دا ایستیم توع بی کی بو می ا در لغب انگریزی خوان کا دیا گیا به صحیح سندنه بهونی اورع بی دا قديم تعليم ينسته به اعتران كريت بن كم بي المين كالكرزي لريج يرعاما في الحفيفت علوم الأ کو ما قص رکھناہے کام اگر چیمٹ رہے ہوگیالین اس طرح کی گفت وشنود نے مشکلات پیدا كردى بن - گزشته سال دُھاكر دنيور كى سے رحير اركا بوخط آيا تھا اس سے دمرداران بونيورسني کي به دستي معلوم ميونکي ۔ مسركارى مسندكى صرورت اسي كون تك بنير كهاس دورايام مريب

میں کے ہاتھ میں البی مند تین جومعدقہ گور فرنائے ہو توخواہ وہ مند کیسی بی نصیلت سے باتھ میں البی مند کیسی مند کیسی میں البی مند کیسی مند کیسی کے باتھ میں البی کے باتھ کی باتھ کے باتھ کی کے باتھ کی باتھ کے باتھ کی کے باتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کی کے باتھ کے باتھ کی کے باتھ کے باتھ کی کے باتھ کی کے باتھ کی کے باتھ کی کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کی کے باتھ کے باتھ کی کے باتھ کے باتھ کی کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کی کے باتھ کی کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کی کے باتھ کی کے باتھ کی کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے مشرکیول نه بو حکومت ا در علم بر داران حکومت کی گاہوں میں دفیع بنیں بوسستی ا دراس بوخی ر نتیجہ بین و کا کہ خود سیدیا فتہ لینے نفس میں کیفنیت اعتماد منہ پائے کا ص کا اٹر اس کے قوساتے د ماغیر کی علمی بالیدگی کو ترورہ کرنے کا ورتعلیم یا فنہ د ماغ سے لیے بیرایک

الياحاد تديو كاحس بيطس على سوكوا رميو كى -

دومرسے بیرکی مطالبات جہانی کا انجام جب کہ پورانہ ہوسکے گانو لا محالہ شکسنہ عالی میا بوكراس نونه عبرت بنا دسه كى ا درىير دونول اسباب لى كراس نوعيت تعلم كوالتر كارفت کریں سے اس درمیایا میں بی اے ادرایم اے کے لفظیں بواعما دوا فتدار کررائج مولیا، کده مسی نفظ بس بغیرافند ارمختی حکومت پیدا کر ما تقریباً نامن سید \_ برسش د قدردانی بعداز زوال ملانت بمی مانی رمین ہے اس و قت کرخطر بورب سرمارا منطنت سبے دہاں کی زبانوں کاجانیا خالی ارضفنت نہیں اس کیے بی انگریزی تعلیہ سے اعرانس دخیم بوشی نبیس کی ماسکتی ۔

د اکر بونبورسی سنے امنیں امورکومیش نظر سکتے ہوسکتے ہوستے ندرہ العلمار کے اس

یرا بنانصاب نعلیم رسب کیا لیکن انگریزی نعلیم کوبڑھاکر بی اے تک بنیا دیا اس اصافہ سے انگریزی کرنے کی انگریزی کا اس اصافہ سے انگریزی کرنے کی دیا ہے اور حکومت میں کیا انگریزی کرنے کی دیا ہے اور حکومت میں کیا قدم کی طاک ، قوم ، اور حکومت میں کیا قدم سے میں کہا ہے تھیں جو کہا ۔ قدم میں کہا ۔ قدم میں کرنے کا اطہار مذہبور کا ۔ قدمیت ہو گئا ہے۔ قدم میں کا حکومت کی انسیاب میں کسی فاص حصوصیت کا اطہار مذہبور کیا ۔

نظام تنیم کے اس تغیر دِ تبدل سے اتنا تو صرور معلوم ہوا کہ ملما مان ہند کو اپنی وجامت ابنی معاشرت اور لینے خوش منظر تدن کے لیے انگریزی تعلیم سے مغربتیں لیکن ابنی تو میں میں خوش منظر تدن کے لیے انگریزی تعلیم سے مغربتی لیکن ابنی تو میں میں خصوصیت اور اپنی مذہبی زندگی کی بقا کے لیے علوم اسلامیہ سے بھی جیشم پوشی نہیں کی جاسکتی ۔

دوسری بیبات معلوم ہوئی کہ اب نہ قوصر ف علوم اسلامیہ کی تعلیم انسان اللے ات
اور ضردریات کے لیے کافی ہے نہ محض انگریزی کی سندیا بی قومی در دکی دوا
ہوسکتی ہے اس لیے ضرورت اس کی ہو کہ جامع افراد کھے تیار کیے جائیں اسی اجتماع
کی تدبیرا بتدائہ علما رافت نے ایک قرار دی آن کے بعد گروہ تعلیم یا فتہ علوم مزبی کی مستن کی نوبت آئی جس کا پیلا نمونہ ڈھاکہ یو نیورسٹی ہے۔

بین اس دقت اس کا فیصله که نامین چاہتا که دو معاکمہ پونیور طی پر جوا عراض جدید
دفد برخفیلم یا نتوں کا بورہا ہے دہ کہاں مک صبح ہے نہ بین اس کا فیصله کرنا چاہتا ہوں کہ
دفعا کہ پونیور سنی کا نظام تعلیم صبح ہے یا علمالیکن اس قدر ضرور دوخ کر کہ علم کو محن
اک بین بھا فوا کر کی غرض سے تھیل کرنے والے جو مقا صدعلم میں اس زمان میں فہمور فار کے علم کو محن
کم یاب بلکہ نا باب بین البند اہمیں این تعلیم کا میں اس کا صرور کی ظار کھنا چاہیے کہ بعد ذرائے
سندیافتہ طلبہ کے لیے وہ تمام در دا ز سے کتا دہ رہیں جو عمد ما ایک گریجو ارم سے کے لیے
کتا دہ سمجھ کے بین اگران کی وسعت میں کمی آتی ہے تو لینے نظام تعلیم کو فور البدائی یا
جاہیے تاکہ قلوب عوام اس کی جانب ماکل ہو سکیں۔
جاہیے تاکہ قلوب عوام اس کی جانب ماکل ہو سکیں۔
مرفع و قطا گھت کی صفر ورد سے البران فن تعلیم سے یہ امران فن تعلیم سے یہ موجوز کر انسان کے انسان کی سے یہ امران فن تعلیم سے یہ امران فن تعلیم سے یہ موجوز کی اسے یہ امران فن تعلیم سے یہ موجوز کر انسان کی جانب میں کی جانب میں کے تعلیم سے یہ موجوز کر انسان کی جانب میں کیا جب موجوز کی کے تعلیم سے یہ موجوز کی کھور کی کے تعلیم سے یہ موجوز کی کے تعلیم سے یہ کی کے تعلیم سے یہ موجوز کی کے تعلیم سے یہ کے تعل

علوم اسلامیه اورعلی اسلام کوگوناگول انواع سے میچ اور پیر تابت کیا گیا ہی اسے مسلمانون کوعرفی سکے نام سے دشت زدہ بنادیا ہی اس نے مض علوم اسلامیہ کا اگریزی درس کا ہول میں شعبہ قائم کردیا جذب قلوب کے لئے ہرگز ہرگر کافی نہ ہوگا۔

اس نقیرب نواکی گزاش کو گھکوایا نہ جاسمان نظرے کام بیاجائے تو معلوم ہوجا کیا کہ

اس دقت اس کی خرودت ہو کہ اسلامک اسٹر نیز کو دلگیر دولیز پر بنانے کے لئے متعدد اور بار بار

د کی دسون و ذی د جاہت ہم تیاں سلم نو نورش کی تحریر یہ گھیں اس کی ہم یہ پر تقل تقریریں کریں

گونی سے کہ تعداریں کہ جائے اواری تعمیہ کوال قرار دسے اسی کے ساتھ طلبہ کو دقیع وظیفہ دیا جا کہ

معمولی ایم الے بی کہ جائے ہی د طالف کی ایک چھی تم دی جاتی ہوس کی بدولت پر الشخاص عولی

معمولی ایم الے بی دکھا کی دیجائی تواسلامک اسٹرٹیزی بنیا د لنیروظالف کیوں کو استوار میں شمات و قرار کی

سے دلوں بین تحریک بدا کئے اور ایجی تعلیم اور دقیع و نظیفہ سے اس تحریک کو دوں میں شمات و قرار کی

قرت عطا کیتے گوزنٹ سے یہ استوطاکر کے کو عربی ایم اسے اسمال کے اسٹر کی سند بالا ترسیحی

جاشے ال شحد کا رمون و احترام بدا کئے۔

ای متعقت سے بھی تی ہے جی ہی ہیں کی جا بھی کہ مرکاری یو نیورسٹیوں نے ہو نصاب عبی ایم اے کا مقرد کیا ہے ادر جبی تعلیم عبی یو نیورسٹیوں بی دی جاتی ہی اس نے اور بھی ملاؤل کو ہدول بنا رکھا ہو گئیں ہوئی ہی ہوجانے سے بیض ملازمتوں میں مہولت ہوتی ہی اس کے کہ ہو اس کے کہ ہوجانے سے بیض ملازمتوں میں ملا کہ کا مقصد ریا ماصل کی ہوتا ہو دکم عبی ذبان سے آشنا ہونا میری بیوض داشت محاج بیان و دلیا نہیں کم یونیورسی کرنا ہوتا ہی دکم عبی فرنا اس سے آشنا ہونا میری بیوض داشت محاج بیان و دلیا نہیں کم یونیورسی منسکہ انگیزاور و دست اخراب سے آسی مورت میں علیم اسلامی کی طریب سے تھا و مرب سے زیادی منسکہ انگیزاور و دست سے کیول کر ہوجائے گا موجودہ یونیورسٹیوں کی تعلیم ایک طرح کی تجارتی تعلیم سے طالب العلم اپنے وقت اور در و بیسے کے وقع میں مزدلین چاہتا ہی قالمیت بیراکر نا دیونیورسٹی

کے مقاصدیں ہونہ طالب العلم کے ذہن میں اس کا خطرہ گذر تا ہی بیروہ حقیقت واقعیہ بی جس پر عینمار دلایل لاست باسکتے ہر کیکن فیل دقال کی زاہنی عادت ندموقع دسکت اس کا عقنی سے گفتگوانین در دلشی نه بو د

ورنه باتو ماجرا الدوست مل

الحال عامع افراد كى ضرورت مسلما مان مزدك كي اليى ضرورت نرتهى يسي اي گرده منروری مشرار دیباا در در مراس کی ضرورت سے انکار کرنا یا آسے دقتی یا مقامی کهرکر سیر التوالی ڈال دیاجا آئیس طکہ مردر آیا م سے ساتھ اس کی ضردرت کی بمرگیری ایک گوٹر ملک سسے دوسرے گوشر تک مسلم دمحن ہوگئی جانے صب علی گڑھ کا لیج اسسے ارتبات آئی اِسے سطے کرتا ہوا یونیورٹی کے مرتبہ پر ہنجا تو ہمال بھی من جلمشبہا کے تعلیم ایک اسلاک ارٹرز کاشعبہ قرار دہاگی ۔

بيت ناتهين السلخ ال فن كم ما كام ايك خاص شغف ابيت دل بي ما تا بول جنا تواقياً وما کمینی میں ایس کا ذکرائے ہی اس سے نظام تعلیم ادراجرائے درس سے لیے دل درماغ میں کی رکت پیدا ہوئی کا بج ابھی یو نیورسی سکے مرتبہ کو مہنجا بھی مزیحا گریں سنے اس کی بیاد رکھنی تروع کردی ۱ در د دگر کیجانیول کو اس براما ده کرلیا که ده شعبه منقول کی تکمیل صحیح استنداد سے ماتے كرين جنائي مسير مراكرون بإشاء راي اورمسيدا حرشاه بشاوري اس كمه الماده بوسك ادر کام شرد رع بوگرانکن انسوس کے ماتھ کہنا پڑتا سے کہ عین موقع برایک طوفال سے نان کواکریش کا آیا جس میں ساری محنت ندرسیلا ب ہوگئی۔ ائے ہے ویزورشی قائم ہوگئی ادر نان کواپریشن کا زلزلہ ہی تعلیم گاہ میں مانی سبول ہو

( ما فظ شیرازی ) درویش کے مسلک میں بحث مباحثہ روائیں ۔ ورنہ ہمارے پاس مجی تنبارے ساتھ کرنے کو بہت ہاتھی تھیں (ہزرے پائ ماما

نگوسند لاکایت بهت نتے )۔ سے گئیز - کنارو(۲) رکان(۳) میکیوالعالم (۴) میکیاری وسٹلاح میں جسم مداوی (اماط کرنے والا) کی تا چیز مربری دلیون میں سے بازی میں سالمون میں مربر حرب سے میں سے میں میں میں میں میں جو ہو ہوں ہو ہوں

اس وقت داکر ضیا دالدین احرصاحب نے جنیس اس سعے سے دلی محدردی ہی اور اس اجرا دا در استحکام کے سنے بن کی تمنا عدائنظرار تک پہنچ گئی سے علوم اسلامیہ کی از بری ہیر فقيرسط متعلق فرماتي مين سنے دوبارہ کوشش کی ا در دوايم سلے طالب العلم حافظ ظرير کسن در حريفيع اس كام كسك الله الموسك كام شروع كرداً كما ورتين عيين كمسلس عارى رماس كا معائمته مولانا صبيب الرطن صاحب شردانى سنة جهيثيت ممبراسلاك استدمير وممبركورث فرمايا تفا درسيس تشركين لاست ايك كهندست زياده شرك رسب طرلقير تعليم اوراستعداد ومطالئه متعلین کو نبخور الماضطه فرایا تعض موالات بھی آنا کے درس میں طلبہ پر بیش فر اکسے ادرجوا ، مُن كُر خُوسُ بِوسُه لِيكِن است وِنيورسي كَى خُوشِ نصيبى سكتے يا مرتصيبى كردود واكر المرط ضیادالدین احرصاحب کی ذات پونیورسی میں مختلف طبائع کی بانواع کو ناکول جولان کا دینی اس كمثاكش وطوالفت الملوكي في اس كى فرصت كمال تقى جواس كے مراتب و منازل كو مشحكم وامستوادكيا عابا علاده اذير بعن اسيك يا المول متصبان امور اس ستعيد كوق ين و قوع بزير مهرست جسس علوم اساميه كى سخت توبين وتنفيص بهوتى على اس سنے میری مہنت کو لیت کردیا اور اس طرح و دمری کوشش تھی ا فسرد گی کا اصت فرکرتے محورة مين ستعيم ميرى رائے بن اسلامك الدين كين شيون كا قيام بفعل ضرور تفاجن مي ساك اليه شع كوست وم ميت سازيده المبت عي دراس مي شق كى قدت بمى زاده بهى مارى كرنا عامتا تعابد تربه برمه شعبه است اسلامك استدر بركامتان كال اليم مين كردى عاتى ادر اس غبوت ميس كه اسلاكي استلايز قوم كے لئے كيسى فروي ادر منعنت رمال ہے فارخ التحصيل طلبه كا وجو دعلى اور ناطق ثنا برہوتا ينكن ميراريخي ا حبب كتصب ادرامزروني بولنكس كاثركار مهو كميا تو هيراش دنت ايك د دسري راه اختيار كالمئاس كامقه ريتفاكر تعليم سيديا البس كمتناق اكم مفعل ريورط تياركردي فا

النظران بالتیاری، بتراری، نامپاری، ما جزی (۲) مجرور ترایاه و نا (۳) سی چنے کی شرورت دونا سی سخو نا تول به رنگ کار كالوكك بالمراث طراح كالبطراخ بالمراخ م الما الكاور ووزويف كي مكره ووز كاميدان من البي الوائل العماوكي به الدمير وبدارتهاي. ر بمالي النال (٢) ما بي الدانة المار الاتا اولي

اللها المالك ما بالشالم في والأوبولية الإنسان بالله بالأل بكانات وبن أبات كالمخطولان

ادراسے بھیواکر ممران کورٹ ادر دیگر ال علم کی خدتوں پیرض تغید د تھے وہ بھیجا جائے تاکہ مسلم یو نیورشی میں علوم کسلام یہ کا معیارا در نصاب تعلیم کرنت آراسے جوسطے یا جا میکارہ آئیزہ اندرونی یونسکی کرنت آراسے جوسطے یا جا میکارہ آئیزہ اندرونی یونسکی کا درست مال نہ ہوسکے گا بھینے رائی شعبہ کا آوازہ ملک اور قدم میں ملیزہ وا بسک گا ۔

د دسرا فائده اس ربورٹ سے میمجھا گیا تھا کہ علاوہ شہرت واعلان کے تعلیم ما فیرکروہ كواس كى خبر موجاب كى كراسلامك استنديز كامعيارا درطرابقه تعليم سلم يونورشي من و نمين سب بولفظ يونيورشي مُن كر توقع كياجا ماسب فكراس كامعياد بسب بلندا دراس كي تعليم بهست صحيح احول مرجاري بوري سيص كانتج بير بوكا كمطالب العلم بمال بي است كي مستد ر کھ کر علماد علوم مغربی سے ہمراہ ہوگا تو اسلامک اسٹدین کی سندسے اسسے علماد مشرق سے ہماد بربها وعليم طلاكى جامكى استثمرت داعما دست اس كى قرقع كلى كرمها تون كارتجان اسطات بويا وظائفت كمكتف دوبيه يح ملنع مين مهولت بوتى اورطالب علم اس مين دافل موكر توم وموعماً. مثابيرطالم في كسي كام ك أغاذ كرف سي يهدي بندامور كي تنفيح عزوري تمجيل بي ا دلاً مير كم اس كام كى غايت ا در اس كام مقد بهبت سوج سمھ كرمتين ومقرر كميا عاسب ـ ثانيآ تىيىن مقىدسىكے بېدكاميا بى كى رابى امعان نظرسى مطالعه كى جائى ئالتاً ان مشكلات بر بھی مؤر کرلیا جاست جو ان مراحل سکے سطے کرسنے اور مقصد تک ہوسینے ہیں بیتی ایس کی رالبسُّان ترابر رمیح اللول سے بورکیا جائے جن کی درماطت سے مشکلات کا پر طريوكا خامنًا كاميا بي اور تصول مقصد كے لئے ایٹار کی وعیت اور مقداد بھی سیا ہم کی جا اس کے کر آج مک کوئی کام بغیرانیارے نه میوا پی نه اینده ہو۔

ال سے دن مک وی کامیابی کا راز انفیں امور تمنیم سے اگرا غاز کارے
اُن کا دیوی ہے کہ کامیابی کا راز انفیں امور تمنیم سے اگرا غاز کارے
ہیلے یہ امور اجھی طرح نور کرسلے جائیں تو نہ منزل کھوئی ہونہ رحبت کا اندلیٹہ دہما
سے لیکن اگران میں کمی رہ گئی ہے تو بھراسی کمی کی مناسب سے اس مقدر کے صول

دست مال۔ ہاتھ ہم پھنے کارو مال ، مسالی ،جبی رو مال سے شنقے۔ مسان۔ اور ستراکر نا مفالص کرنا ،کسی چیز کورونداواور میوب سے پا<sup>ک ا</sup> اف کرنا (۲) منائی ، فیملہ (۳) کمون تنتیش جنتی تنفس (۳) ( قانون ) و وسوال ، جوزامی اسور کا فیملہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔

يىل ئاكامى دېمۇرى رسىسے كى \_ ایک ایم تعین کی ضرورت اگرمتام برعالم کی برراست صحیح سب اور نقیناً صحیح سبے تو مسلم بونبورش كوسب سے بیلے میتان كر ناجائے كرعلوم اسلاميہ كے تمرات كس مرمہ كاكے طال کرنائی کا مقصد او نی یا اوسط ما اعلیٰ نیز ریکه توم کی بے دلی اور سے توجی کا کب انتظام بردگا مصارت كى حب صرورت أك كى توردىيىكى مرست دياجاً يىكا عادم كسلميد بسكي بهبت مسع شعيم بين النابين كتف شعول كانتسيم تمروع كى عائد كانونس طرح كى ببست مى باتني برسخين تعمق نظرست ديكيم كمشحكم فصار كما برم برشد تنابى بين ر دوبرل تعلیمسے ااشنائی اسے پروائی کا اظهار کرتی ہے۔ ميرى ريورسك ميرى الرمفس ديورك سي ببت ميشكات ل برحاتين كن خيالات ك اخلاف سن بعظائ كي تب رئ سيدوك ديا ادراب بي صرف يه بنا ما جا مها مول كه میری اس رادورش کا کیا موضوع موتا اور اس کی تیاری کس قدر ضروری و ایم تھی یہ بیررسط کر تتين سففے كئے سكتے ہے۔

ا-عربي زمان كے محاس فصن الل

بہلاسمہ اس کا تقریباً ڈیڑھ موصفیات کا ہوتاجی میں عربی ذبان کے محاس فیفائل براکی گونر لبیط بحث کی جاتی اور مختلف بہلو ول کواس نبان کی وست و انحشاف میقت برشصبرہ کمیاجا تا اس صفتے سے بین نو آمد کا مترتب ہونا میرے خیال میں تھا او لا میکہ جب مسلمان اس کال ترین اور جامع ترین زبان کے خطو خال اس وضاحت کے ساتھ مثابہہ کری گے تواب کا استہ دبیراستہ گراں بہامر ابیہ کے آطاف پر نہیں ہی تاسف ہوگا اور نبرالہ میں سے دوایک تواس کی صورت مال دواغب ہوہی جا ہیں گے ادبی اور لسانی میں سے دوایک تواس کی صورت و جال کی کو یا یہ ایک نمایش ہوتی ۔ میں سے دوایک تواس کے حسن و جال کی کو یا یہ ایک نمایش ہوتی ۔ میشیت سے عربی سے حسن و جال کی کو یا یہ ایک نمایش ہوتی ۔ دومرا فائدہ اس سے بی خیال بی تھاکہ عربی نن ا دب کی تعلیم عب سے رحمی ہوئی کا کی جاری ہی اس مقتہ کے مطالعہ سے علم اور علم شامیر دیم کی طرف اگل ہو جآئیں اور فن اوب کا در سے اور بیانہ انداز بر شروع ہوجا ہے اگریزی یونیورسٹیول میں عربی علوم کا جوشعبہ ربر درس ہے وہ صرف فن ادب ہی وہاں کی تعلیم عربی سے اثنا بناتی ہی یا بھیا نہ وشی بیداکرتی سے اثنا بناتی ہی یا بھیا نہ وشی بیداکرتی سے یہ ایک مطلا دا نہ ہے کچھ جب نہ تھا اگر میر متورہ علمیہ دیگر یو نیورسٹیوں میں بھی مقبول ہو ما اور اس سے ناگریزی دس گاہوں کی عربی تعلیم جھ جاتی ۔

مفول ہو اوراس سے آگرین ہوں گاہوں کی عربی تعلیم جیماتی۔
تعبار فائدہ اس سے بہم ماگیا تھا کہ اسے ہونہ قرار دے کرطالب العافن ادب
معلق کے تعبیقات کرسے گلاس وقت تک ہم ندورتان کی کسی بونیورشی نے عربی علم ادب
کے متعلق نہ توکسی محققانہ مضمون کی اثنا عت کی ہو نہ عربی تعلیم کے متعلق کو کی فاع عالمانہ
مضمون کھا سے مسلم بونیورشی میں بور بین پر وقعیہ کا تعلق اٹھارہ برس سے مسلسل جلا
ار ہاہی کر ابیال کے دفتہ علمیہ میں کو کی تلاش کرسے کہ اعلی مربین کے اس دیر ماقعیم سے
ار ہاہی کر ابیال کے دفتہ علمیہ میں کو کی تلاش کرسے کہ اعلی مربین کے اس دیر ماقیم سے
کیافیض فاص علم عربی باطر نقیر تعلیم عربی کو حاصل ہوا تو اس کی تلاش عبت ہوگی اور ابیال
بواب میں نفی کا فکمہ کہا جائے گا۔

شفوت رساں قرار دیا۔ ۱۰ علوم اسلامیر کی میل د دمراحقد ربورٹ کامیر ہونا میاسیے جس ہیں اسلامک اسٹار تعنی علوم اسلامی کی تفییل کانی شرح و سبط کے ساتھ ہوا د ب بنقول اور معقول اس کی مفعل فہرت اس طرح دی جائے گئی شرح و سبط نے اور اس کا موضوع کھا جائے کیے رہے تا یا جائے کہ اس کی میں قابل درس کون می کتا ب ہوا در کونسی کتاب ہوت نظر کے لئے قابل مطالعہ ہے اس کا دوستے ہوئے پہلے میں اُن علوم کا بیان ہوگاجن کی بنیا د و تعمیر محف اسلام کے طفیل اس عالم میں یا تی گئی اور ان علوم سے زبان عربی کہ کہان مک محافظت ہوئی اس کا ذکر ہوگا نیز یک کہان میں جائے گئی اور ان علوم سے زبان عربی کہان مک محافظت ہوئی اس کا ذکر ہوگا نیز یک کی تہذیب و ترتیب کس مذکب یہ کہان میں مورک کے میں موجود و دور ایک میں ان کی تعدید نوان کو کہان کی میں اُن کی رہنا تی کہان کہان کی سے ان کا میں اُن کی رہنا تی کہان تک شمیر راہ ہوئی کی موجود و دور ایک میں ان کی تعدید کے اُن کی رہنا تی کہان تک شمیر راہ ہوئی کی موجود و دور ایک میں ان کی تعدید کی تعدید کی میں ان کی میں تولیم سے کیا فائدہ ماصل موسکتا ہی۔

مثلًا قرآن وعدمیث اورفقه بیراسیسے علوم ہیں جن کی برکات سسے دنیا اس وقت

تك مخروم دسى جب مك اسلام كى رخمت اس خاكدان عالم برضيا الكن نه بلوتى -كمن محروم ومن المراب المرابع ال

مینے کے گئے عدیث تفییرا در فقہ تین الفاظ ہیں جو نمایت ہولت سے ادا ہوجاتے ہمریکن النام کی تھیل ہر موقو من سے جس کی تفییل اس مقام پر نمان کی جاستی بیال تومرٹ اس قدر کمنا ہی کہ موقو من سے جس کی تفییل اس مقام پر نمان کی جاستی بیال تومرٹ اس قدر کمنا ہی کہ

ان علوم كى نسبت جومسلام كى طرف كى جاتى سے تراس كا مقدريہ بوكد ان على ركات

كاد نيال وتت تك انتفار كرتى رئبى حب يك مقدس اسلام كاتحفه رئمت فأنم النبيين سلى الله طلبه دلم كم برگزيده كا تقول ست دنياكو نرالا .

بره الدون مسرب و منطق المسترس ۳۰ واند شرم من عنجيه المستس

اس سے بعداس کا دومار حدثہ میان کیا جائے ہیں ہی ہی تقانیل کے ماتھ برہ باجائے کہ وہ کو منسب بالی کی اسے بہلے دنیا ہی رہو دھالی نام کی مربی ہیں۔ وہ کو منسب کا دہو داکر حمی اسے بہلے دنیا ہی رہو دھالی نام کی مربی ہیں۔ مسلمانوں نے کی ہی تو اُن کے دوق علمی کی امباری نے دانہ کو فرمن اور غیر کو گلش مبادیا۔

منطق طبيعيات عضرمايت فلكيات الهيات ادررماضي سيم حمله شعبيه اساديل مي واخل بوعباست مبن يمسلما نول برافتراسي كفلسفه اورمنطق مين فلاطول اور ارمطوسك إنوال تج جومسلمانول سکے منھ سے صدامت بازگشت ہو کرسکتے اور علم برنیت میں مے صوب لطلیموں کی كيرمياسك الرئعيق اورصاحب فن جلست ميں كمسلمانوں نے يونا نيوں سے اس فن كوليا اور ابني تحقيقات بن كران بها إوركرال ما يرمر مايه اتفول نے تيار كمياكه يذلن کی حکمت اکن کی تحقیقات میں اس طرح کم ہوگئی جس طرح آئی جر براعصا تھے جسم میں کم میں -اس منتبع میں اس طرح کی دہنی تک وقاز الی بعیرت کے دے ایک ایسا تا تا گاہ سيع سي مطالعه علمانه دماع كبي ريس بويا -

حكمار يونان كمح مقابله مي علماراسلام في ايك اينا فاص فن ايجاد كما يستعلم كلام كا لقت النان في المانول كويونانيول كفلسفة المراح بي نياز كرديا النان المام ك اعتقادى امورجو قراك وحدميث وقال وتوق اورطانية يحترخ لأل وتابت بوذي الأكاذ كركيا بوددسرى ادرسيرى صدى كم إلى ن كم الله فقط قراك دهديث من البيني الميني الميني الميني الميني الميني الميني الميني کا قرب تقاہ سنے سلما نوں کے ذہن میں رائتی وصفائی یا تی جاتی تھی صداقت بیندی اور خلا ترسی سلمانوں کا شعار و د نارتھا ایسی حالت میں علمار ربانی جب کسی اعتمادی مسكك كواصول دين كے قواعدسے أرامته دبيرات كركين فراتے قواسے مسلما نول كر طقة مين مقبولىت عام عال بيوتى ليكن حب زمانه كركوسة بركات نوت سيم المانول کو د در کردیا تو پیران کی وه ذیمی مینیت باقی نه رمی اس سے پیوتھی ادریا نجرس صدی بران مسأل كابران عكيمانه اورفلسفيا نرقالب مي وصل كياست البدسك متكلين في اكب البيانن مستعل بناديا كفلسفى علوم كے مقابله ميس علم كلام كى مندارات كى كئى۔ نن کلام بیزاداب برنسیم کماگیا ہے ایک ان میں سے امورعامہ ہی جس میں دودا

ده مالات مشترکرجواک کی مہتی اور اس کے متعلق امور سے علاقہ رسطھتے ہیں بیان سکتے جاتے میں ال باب میں موجود کی حقیقت سے بحث کی جاتی ہے ادر ماہیج ل کے خارج میں ہونے اور نه بوسنے کا بیان بوتا ہی مثلا سطح متوی اور دائرہ خارج میں موجو دسیسے یا نہیں افلیکس میں اُن سکے بواض دائمیسے بحث ہوتی سے بیکن اُن کی اہمیتوں سے وجود خارجی ادرد مین سے بحث اور ان کے امہات کا تحق ابور عامہ کا حقد سے بر دومرا ابب جام المحاث بن موتاست عام اجهام خواه فلكي مول ماعضري

الن مسك خالابت اور ترتبيب نيرلنس در وح كابان الس بالسابس باين بوماسي ـ تيس إب بن الراض ك اتسام ادر أن ك بطال طالات مركور موست بن ماب بیمارم می النبرتعالی کی ذات وصفات اورانسان کے اختیاری اعمال کی خوبی ورشتی كادر زواب وعداب كر استحقاق كابران م

باب سخم من موت ادر اس محمقعلقات و من موتی ہے۔ ستشمل وه تمام المورج قرآن وحدميث سيطحى اورطا يجمل كے فلات معلم موستين ان أمور كى تحقيق اور ما دست كے شبهات كابواب مو ملسے يرفن خاص مهان ل كاست اوراس كاجابت والاعلوم فاسفهس بالدنيازيد (تصنّوب)

من ذيل من تون تصوت كابني الم الله الماسي اكر عيد اس كايك حصد منع شده صورت مي مبند دمستان ادر ملک شام کے قرب و سوار میں موجد دتھالیکن نہ اس سے روحانی فائدہ حال تعانه افلاتی مرد بنی تمره اس سے مترتب تھا ز دمیادی ال بس وقت مسلمانوں نے علمی علی شیت سے امول دین اور ہدایت اسلام کی ملین سراس فن کی ترتیب وسطیم دی ہے تو بھریہ علم دنیا ادرال دنیا کے کئے سادت عظلی ادر برکت کبری ہوگیا۔

نن تسون کے دوشیعی ایک علم ما ملہ ہے اور دو مراعلم مکاشفہ تر بعیت اسلام

ل المالات - (مالات كالميت القيات المليت المسايت (٢) السل الوجر الملوماة و المستلق منابت اوما الموجروا وما الرست اوما ك نتى - ندال، موهدا ين، بد ورل سي المعتال - فن ما منا/ ما تكنا/ طلب كرنا، فن دار اونا/ بنيا، مز ادار اونا، المتيار ركمنا، ومؤى ابق (۲) الأكل ووج والمسال الموالي (۳) كالاتياط في الماملات الواونا المهميد واسرا فيت واصلايد

دوسراتعبرتصوت کاعلم مکاشفہ ہی دہ فاص فاص عمل عمال کے دریعے سے سے سے مرکزی مشقت میں ڈوال کرمطالبات حرانی سے بقدر صرورت تعاق رکھنا اور تو ائے روحانی میں کو مشقت میں ڈال کرمطالبات حرانی سے بقدر صرورت تعاق رکھنا اور ہراعال مالح کا فررانی قالمیت کا بیدا کرنا ہوسکے اور ہراعال مالح کا فررانی اثراس کی روح کو مجالی مصفی نبائے۔

اس علم کے حقیقی وارث جب بھی اس ہودہ کورس کے وصی دنیا کے کسی صفی میں ہے کہ اس کے ایک خاص وحت اللی سجھے مسئی کی تو وہ فات کے لئے ایک خاص وحت اللی سجھے سے ان برگزیدہ مستوں نے افلاق حسنہ اور عادات حمیدہ سے اب ہم نشیوں کو افلاق حسنہ اور عادات حمیدہ سے اب ہم نشیوں کو افلاق حسنہ افلان کی دیا اشاعت اسلام اور ترویج نوب اقولیم افلاق میں اس گروہ کا بمت بڑا صند سے فلامہ رکوفن کلام نے حکم اور تا ان کی فلے قب سے فلامہ رکوفن کلام نے حکم اور تا ایک ویا ۔

افلا ال کو دیا والی کے میں کے کست کو جب نور تا بست کر دیا ۔

ان حکم اور اثراتیس کے کست کو جب نور تا بست کر دیا ۔

*زیاریخ و حبرافیه* )

ن خرانیہ اور این بھی اسلام سے بل دنیا میں موجود ہما علم میریت کے ذیل ہوائی۔
مخصراب جزافیہ کا ضرور ہو ہا تھا زمین سے مصول سے وہ حالات اس میں مخصرا بیان کی
جاتے تھے جوافت اب سے قرب و لعبد اورائس کی شعاع سے مختلف طورسے پڑسے کی وجسے بیا ہوستے ہیں اس بیان سے علم مہیت کی کوئی کتاب فالی نمیں ہوتی تشریح الانطا

مشائین - ای مقیدے کے بیرونکیم جس میں هائی اشیاه ولیل سے معلوم کی جاتمی داور و وایک دوسرے کے پاس جا کرعلم عاصل کیا کرنے شخصہ : نظاف اشرائیمین - سل اشرائیمین - میکا و کا و ور پاضت کرنے والا ،علم وہئر یا تھون نے میں مشکسد افغانے والا کروو، جرتھ نمی تلب کا انتخف کے ذریعے سے فور ڈینے اپنے شاکرووں کڑھایم و پاکرتا تھا۔

اور شرح جمنی بیسے مخصات میں ہی اس کابیان موج دسے لیکن سلمانوں فرائ فن میں جوتر تی کی سے اور آج ان کی تحقیقات کا بیکوال سر ایر جونیم مجلدات میں موج دسے اسے اسے درکیجہ کراعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بلیموس کا جزافیہ ایک قطرہ تھا جسے اپنی تحقیقات اور اضافا سے سملمانوں نے ایک درلیما دیا۔

تبیری صدی ہجری میں عب کاکال جزافیہ تیارتھا ایک ایک گاؤں کی تفییل ورہرگاؤ کی مپدا دار اورعمارتوں معدنیات اشجار نبات جا نور اور تجارت وغیرہ کے حالات تفقیل سے مذکور کئے گئے تھے ابن الحاکیک ہمدانی نے عب کا ایک تھرزون رکھا بلکھ اس سے دعلوم ہوا ہے کہ عروں نے اسے مبدئیت کا ایک تھرزون رکھا بلکھ کے اس کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عروں نے اسے مبدئیت کا ایک تھرزون رکھا بلکھ کے ایک مستقل مرتب علم وفن کا عطاکر دیا یا توت حمد ی کے مجم الدلدان اور مشترک ابن حوالی مبدادی کا جزافیہ اور دیگر مضفین کی تنجم مجدارت اس فن میں سلمانوں کے جہدار کمال

تاریخ کافن می ملانوں کی تحقیات کا دلیاہی زیراراصان ہی حبیا کہ فن خرانیہ آل کا سہاس گراری بیں طب اللسال ہی ہی ہے اور تمام قرون کی ایک بیا ہے ہے ہوصدی کی تاریخ عبدا گانہ بھی ہے اور تمام قرون کی ایک جابھی ہے کسی خاص ملک یا شہر کے حالات کی گرہ گنائی کی سی نے کسی خاص ملک یا شہر کے حالات کی گرہ گنائی کی سی نے کسی کی سیرت کھی بھیروا تعات کے لکھنے میں ایسی کدو کا وش کی ہو کہ علم منقول کو معقول دوس کے مرتمہ کے بہنچا ویا اگر حفراندیہ اور میں ایسی کدو کا وش کی ہو کہ علم منقول کو معقول دوس کے مرتمہ کے بہنچا ویا اگر حفراندیہ اور میں ایسی کی کرکا ورن کی مجاروات سے ایسی کی کرکا ورن کی مجاروات سے ایک کتب خانہ بن جائے۔

( طب) یونانیون کاایم فی علم طب بھی تھا موجداس فن کا قلیدس ہواس کیم نے اس فرک

ر توتدوین کی نربیسے خاندان سسے اس فن کو بابرمانے دیا بزرہ نساول مک بیماریند بربید باب سے بیٹے کوئینی رہا اب بقراط بدا ہواجس کی دلادت عیسی علیہ السلام کی بعثت سے مانسوبرس قبل سي اس نے اس نوالم بندكيا ادرس و تعليم كوايك ورك عام كرديا -ر آخری علیم بیزما نیون کا جالیوس <sub>ک</sub>وار فون می آفلیبسسے کے کا جالیوں کل انھیم السيك كرسك بالبين كامرته دكن كاتسليم كما كياسي حالينوس وهيء بين حب بيدا بهااور ستره برس كاعمر من المم مبندسه وحساب سن فانع بهوكر فن طب كي تحسيل شروع كي توان سنے لیسے جمد میں تعلیم کے دائرہ کوہبت بھی دست دی دورکتابیں بھی تصنیف کے ظرزريب كامين السك بعد فن طب نے يونانيوں من كوئى ترقى نبيل يا كى كى جب ملانول نے ان فن کو ترجے کے ذریعے سے عربی منتقل کیا ہے اور بھراں فن كى طون محققاندانداز سے متوج بیوے تو کسے بھی اسى كمال برسنجا دیا جو تربہ نو مال سے دیرعلوم کومسلمانوں نے عطاکراتھا۔

دوسر سے حصری آئی ہیں۔ الحاصل دبورٹ کا دورا تھے ہیں نے علیم کے بیان توسیل کے سامان مالم ن سے سلے تھے رکیا تھا اس سے دوفائر سے مطلوب تھے ایک قریر کر آئے ہوسلمانان مالم ن حیث القوم ابنی علی بیتی محموس کر رسم میں اس کا سب خو دائن کی تن آسانی اوریت بہتی ہے اسلان نے اُن کے سلے گرال یعلمی خیرہ چیوٹرا ہے یہ اس برا ضافہ تو کیا کرتے آئے اس سے بھی بے خبر ہی کر ہولف سے کیا کا رنا ہے ہیں۔

ال حقیقت سے اکار نہ سے کے حب سلمانوں یں مکوست کی طفت تھی تو باوجو دائن تا اور افراقی اور کی بازو ملکی در خوالی اور افراقی کی بازو ملکی در خوالی اور افراقی کی بازو ملکی کے اسے ہرقدم پرسنگ در ہ سے سلمانوں کی بازو ملکی ان موالی کی بازو ملکی کی بازو ملک کا کی بازو کی میں ان ملک تربنالیا تی یورب نے ادی ایجادوں کی و ماطب ہو جب برموں کے کام کو گفتوں بی انجام صینے کا طراحتہ اور ماستہ بالیا اور دہ تمام فرانہ معلوات کا جو برموں کے کام کو گفتوں بی انجام صینے کا طراحتہ اور ماستہ بالیا اور دہ تمام فرانہ معلوات کا جو برموں کے کام کو گفتوں بی انجام صینے کا طراحتہ اور ماستہ بالیا اور دہ تمام فرانہ معلوات کا جو

مسلمانوں كا المروخ تر تھامع ملطنت وحكومت كے ان كے ہاتھوں سے آگیا تو بھرج كھيدوہ كرہے ىي يەكوئى تىرت انگىزىمال نىس. چىرت توسلمانون بىيسىم ھنون سەنە دائرۇ، نەرىپ مىس ره كراسلام كم عمال داركان كوغايت شخف كماته تعميل كرست ببوست ايك بأخدس توسين الهاى اور مذمى علوم كادريابها ديا اور دورسك إله ست انسانى اور ومنى علوم كو بحرنا بداكنارك مرتم تك ببنجاديا آج أن كى منت ادر دماعى قالميت كااكرا قراد نركيا جلست توكم إ كم أن كم كالات يرفاك واستفسه توما تول كو كاليامات سه نام نيك رفتكان صنائع كمن

تابمانه نام نمکت برمستدار سیسه

ان باتول کوربورٹ سے دومرسے حقتہ می تفقیل کے ماتھ میں کرنے سے میرامقعب مسلمانول بي اس كاشوق ميداكرنا تفاكه وه علوم كسلاميه كى طرف صيح رججان سكے ساتھ مير بهول اور اسسے میچ سمجھ کر اعراض و وحشت نرکریں میہ سیان اس میشیت سے بھی ایک میل وتومنيح كاطالب مركدمسلم قوم سك دل و دماع بن وه مغالطه أميزا مذار دصداقت سسے بعيد اعتراصات جن كاذكر أهي أي منحات أنبل يركياكيا سي مهوز نشق كالحجر بهوري بي - ايسي صورت میں حب کرمسلمانول کی ادلادعلوم اسلامیہ کو اسی و حشت اور مقارت کی نظروں سے دسیمے کی تو معلین داماتر ہ درس کو دیسے یاکوئی جامعہ اس شعبہ کو قائم کس کے لئے رکھیگا۔ يالعدا فتتاح طلبه مأكل تومول كمين طالبار حيثيت سي متوم بنهول لمكهاس ستبع كو ع بي د فارسي سكه ايم سك پرتياس كرت بوسن محض سنديا بي سك سنه أسى ب توجي وفيا مي امتعداد کے سیاتھ پڑھنا ماہم سی زعیت تعلیم کا آئیس کا بول اور یونورٹیوں نے جو کے سے بنار کھاہے تو اپنی تعلیم افاضہ علمیہ کے جائے جا رکب کے دموخ کا موجب ہوگی اور اس ملم دوستی دهلم بر دری برشاعر کا بیشو صادق کسک کاست مال بخبر ارکشته را داکتر بخرس زمان به معنی خون خوادی استون بین کرانشنه جاری بر میشود بین کرانشنه جاری بر

انذو نته بن کیا اوا ارو به پارلی انداز ابها اوا تر (سعدی شیرازی) کزر به اول کی نیک تای کوشالع ست کروتا کرجهاری نیک ت افاضه دین این ایس کوسی است کی مادت بای در اول دو سی افاضه دین این رسان (۲) خبر با بادا، بهت بأمحل برقرار ريب ١٠٤٠ إت شروع كرنا الله وو متول کوایت او نول بستان دندگی دیتا ب راور پھراس شوخ کی نوننو اری کودیکمو کر تل کرنے کے لیے اپ دم بالماسة زيرة كرج بيت

ائی من من اس مصدر بورٹ سے بنائدہ بھی جا میں اگر دس گاہ ابی تعلیم کا جومقعد قرار دسے گا اس مقعد کے موافق انتخاب علوم اور نصاب تعلیم کے تعیق و تقریب میں ہو و خربت کے ساتھ مہولت بیدا مہوائے گی اور میرات ساتھ مہولت بیدا مہوائے گی اور میرات العلیم گاہول برسلم لیے نیورسٹی کا ہو تو مرب میں ایسے سے علوم مفیدہ اور استعداد میراکرنے و فورسٹی کو بھی اب کا مورہ و تو مل کا کہ وہ بھی اب نے علوم مفیدہ اور استعداد میراکرنے والی کر اول کا نصاب کے لئے انتخاب اعتماد اور و توق کے ساتھ کر تی کسی پروفی سے کہا والی کر اور و توق کے ساتھ کر تی کسی پروفی سے کہا وی اور کہا تھا کہ اور و توق کے ساتھ کر تی کسی پروفی سے کہا تھا داور و توق کے ساتھ کر تی کسی پروفی سے کہا تھا داور و توق کے ساتھ کر تی کسی بوتی کسی میں دو سے سمجھے نہ کی جاتی علمار فن کی اگر حیر منہا تی ہوتی کسی میں دوروں سے کی جاتی ۔

تنسیر سے حضم کی المیت اردوٹ کے تعیہ سے حضر میں اس کا سے بحیت کی جاتی کہ نظام تعليم عرمبين كميا الساف ادبيا وكمياص في وحت استعدا دا ورضيح فالمبيت بريكن لكاديا سرد ورلاحق اسینصابی سے آنا فروتر ہو تاجلا گیا کہ اس دقت اعلیٰ مدارس کسی جدیما لم کے سلفجورتس مدرسه اورصدر مدرس سينفي فالمبيت ركهما بموحثم براه مي لبكن مطلوب كأكل تو کاکمیں آس کاسامیر می نظر نہیں آتا ہے جث نہامیت ہی ایم ہوا در اس کا کلما تو تر بہت ہی عال كابى اور دماع باشى كافوا بال ہى برد وركے علوم اوران كے طریقہ تعلیم اور معلین کی فالمبیت و کستعداد کا بیان حب مک نه کیاجائے کا بیرصد تشنه رسے گا۔ اس تیس حصته ربورٹ سے علاوہ علمی فوائد ایک یہ فائدہ خیال کیاگیا تھاکہ مسلم یو نیورسٹی سے علوم اسلاميه كادرس أغاز ببوتوبيال كى تعليم حى الامكان ان كمزوروں اور خرابيوں سے باک دصاف کے جن کے موم اٹرنے میں قابلیت داسترداد کو کے تیع شہرید کر دیا صحت تعليم محسك تتندميب وترتيب نصاب كي حيّدال عاصته نين من قدر كه طرقة يوليم کی اصلاح کی حاجت ہے۔

میری سائے بی جب نک ان امورسگانه کوتفقیل اورامعان نظرکے ساتھ اساتہ ہ علوم مغرب مطالعہ نہ کریں گئے نرعمہ ہ نفعاب علوم اسلامیہ کا ترتیب سے سکیں گئے نہ علوم و

ل نبرت به مانناه آکانی دوا آندیت (۲) امتمان و زیائش و متل مندی سی راونو زوی به سنر و مسافرت (۲) دسته پهئه

فون مقیده کامیح اور نافع انتخاب کوسکس کے نہ قابل تعلیم ساتذہ کی فدمت بھیں لاسکی کے ماسان سلم ویورشی کویہ فراموش نہ کرنا چاہئے کہ علوم مشرقید کے جانے والے علمارِ مہذوب ایک جمعہ معرم میں کویہ فراصلاح تعلیم کی طوف متوجہ ہوت توجید سال میں اپنی صحیح فکر کا منفقت رسال ہتے وہ تھول نے بیش کردیا مثلاً مذورہ العمار فراین تعلیم کا مکا میں مقصد قرار دیا تھا کہ ہمار کا فارع تھیل طالب العلم اگر اگریزی تعلیم کا بموجب توانین و نیورشی کم ایر ناجی و در انگریزی دانی کر قوت مطالو سے براسانا قد بانچ برس ہیں کر بجوا سے اور اگرانی موجودہ انگریزی دانی کر قوت مطالو سے براسانا جا سے تو کچھ موصر میں اس کی استعداد الیسی ہوجا ہے کہ ابینا مدعا انگریزی کتا بوں کو بیڑھ کر حاصل کو سے میں اس کی استعداد الیسی ہوجا ہے کہ ابینا مدعا انگریزی کتا بوں کو بیڑھ کر

جنانچر بہلا دورجوند وہ العلمار کے فاغ اتھیں طلبہ کا دارالعام سنے کالائل کے سے بیار دونوں دامتوں پر جل کرکا میاب ہوئے بی اے ایم اے بھی ہوئے اور اسکسلے کے فلسفہ کو بھی کر طاک و قوم کے سامنے بیش کرنے دار اسپنے مطالعہ سے برکھے اور سکسلے کے فلسفہ کو بھی کر طاک و قوم کے سامنے بیش کرنے دار ایس کے اس سے علما دکی اصابت رائے اور محت رائے اور محت ترجی یہ در مرحدت ہے در

علماد کے کا زناموں کو تاریب کرے دکھانا آخیس مقارت آمیزالفاط سے یا دکرنا تواسان ہے سکین علماس کا شوت دینا کہ و آمی طور پراسال سیکا بجوں نے قوم سلم کی بمیشیت خربی اور تو جی علوم کیا غذست انجام دی مہنو زائگریزی درس گا ہوں کے دمہ واحب اللا دا ہے جس کی ادائی سلم بینیورسٹی سے متو تن ہے تجارتی اصول تبصلیم واحب اللا دا ہے جس کی ادائی سلم بینیورسٹی سے متو تن ہے تجارتی اصول تبصلیم ر فرقه كالم من الكفتن الم من الكفتن من الكفتن من الكفتن من المرام المرام المرام الكفتن من المرام ال

میرایرهمی خیال تفاکه سلم یونیورشی میں شعباسلامیہ کاعلادہ درس و تدریس ایک
یرکام بھی ہونا چاہئے کہ بہت سی ایسی کا بیں بن کی عبلالت ثنان محقق وسلم ہے جفیس ہراعلی
نفعاب تعلیم سنے اپنے کتب درمیر کے ذیل میں داخل و کر دیالکی قلی اور کم یاب ہونے کے
سبب سے طلبا کیا خود مدرسین داما تذہبی ہم کے سو اُسلی مک رسانی ذیا ہے ہیں
کتابوں کو بوقسی ج طبع کرایا جا ہے تاکہ سلم یونسورسٹی کا بڑھتا ہوا فیض تشنگان علوم کوجہا
کتابوں کو بوقسی ج طبع کرایا جا ہے تاکہ سلم یونسورسٹی کا بڑھتا ہوا فیض تشنگان علوم کوجہا
کتابوں کو بوقسی میوں میراب کرتا ہے۔

دفیره کی جاسکتی ہے۔ اسلامک اسٹاری آئیسری فرع اس ذیل میں شعب اسلامک اسٹریز کی ایک یہ فدرست ہی میں قرار دیا ہوں کر مفید عام اور اہم مھنا بین پر محققا نہ بحث لکھ کر جمیو ٹی جھو ٹی کوآبوں کی شکل میں طبع کراکر اہل ملک کے سامنے بیش کیا جائے۔ ان اور اس اجرا سے طلبہ میں تحقیقات کا ذوق علم کی ان کی نظری دقت تھنیف کاطرافیہ تھی ہے۔ کا ملکہ پیدا ہوگا۔

<sup>&#</sup>x27; میں نے مان لیا کہ وہ سرے ہو کوں کے بارے میں کی بیٹی (ان کی فویوں اور خامیوں) کے بارے میں بات کی جاسکتی ہے۔ لیکن فوہ تبارے اتر ب نے کیاا 'مام پایا آفراس پر بھی تو ہائٹ کی جاسکتی ہے۔ سے مستخمص ساتاش پکستی بھووہ کرید ، نوو(۲) کھوج لگا،ؤمونڈ تا میں جسس نے امونڈ نا(۲) جمد تیٹات ، کموج جستو ، تلاش

کیاعجب جوسلم دینیورسی کے ان مجرمہ فدات کا نتجر منزل درال تا بت ہو درس و تر اس تصنیف و آلیف طباعت واشاعت ان مب کا اثر الیا ہو کہ توم میں جا مع افراد کا دور دکمانوں کی قومی زندگی کا مفتر راہ بن جائے اور دیم الی سوادت سلم دینیورشی کے صدیمیں کسمتے و میا ماخير كالمنا ورحندالماس فيركان تام سمع تراسيون كافلامه يربوكه اس وقت مك بولیلم اسلاک استرزی نروع نمیس کی گئی آس کی طات کام سی اعراض و غفلت یا فن سے ناکست کی میں کا آن کی طات کام سی اعراض و غفلت یا فن سے ناکست کی دہم اللہ موا نع ا درعوائی کا زائل ناادرائ تم بالشان شعبہ کی میں کا اکست نے کہ بایس کے ایک ناادرائ تم بالشان شعبہ کی میں کے ایک ناادرائ تعررکر دنیا کچھ زیا وہ وقت کا محوط خاطری ورنہ بیس تو محض بضا بتعلیم کے لئے کتا بوں کا مقررکر دنیا کچھ زیا وہ وقت کا محفظ خاطری ورنہ بیس تو محض بضا بتعلیم کے لئے کتا بوں کا مقررکر دنیا کچھ زیا وہ وقت کا محفظ خاطری ورنہ بیس تو محض بضا بتعلیم کے لئے کتا بوں کا مقررکر دنیا کچھ زیا وہ وقت کا محفظ خاطری ورنہ بیس تو محض بضا بتعلیم کے لئے کتا بوں کا مقررکر دنیا کچھ زیا وہ وقت کا من بین اب کرمجه سے بینوامش ظامر کی کئی ہرکہیں افعل املامی ماریخ اور اسلامی فلنفركاايك ايسانصاب فليم فرركردول ستصيطلباء بي المكال فارسي ياع بي محوض ىمى ساي<sup>ىكى با</sup>كەنھاب تعلىم ئىن كرقا موں كىن سماركىتىب سىھ بىئىتى توندەر كاتال بش كرنا ضرور بي اگرميراس ترتمي نفعاب برست د منت دیا مرکت دیا می این منتدد کمسانم دادندس سادت است کا گرالما مورموزور -الناس اول اوراسلام لسطر كافهم اولا يركذارش كداك لفظ الرزى ك اسلاميكالفظ الركهاجاما تولفظول كيجيرس النمقعدكم نهره تاا درمعداق دانطباق كيال سعى لاهال سے د ماغ كرامان تصيب موتا ـ

منایت ادب سے گذارش کر لفظ املا کس مندر کورنزلو کلی بیمید لیجے میں کئی است گذارش کے لفی میں است گذارش کے کوئی ا مهت سے جزئیات بی یا سے مرمز بعنس میں رکھ کرمہ کے کراس کے تت میں بہت ہوا آتا ہا

نهنر راه به را به بسب سل مواکن ( عاکن کی بین ) والع و بازر کنندوالی چیزیں سل انہوں نے میرے باتھ پاؤل تو ژویئاور بھے انمان دے دی۔ سل مامور پر ماتعت م بدودار ( ۲ )امرکیا کیا بینکم دیا کیا یا کیا کیا ووفنس نشته تنکم دیا کیا او پ

تو الله و المرادة و ما ل إطراق منطبق و المراق و المراق المراد و المرد و ال

عاستے ہم جنس من حمیث عنس ماکل طبعی کا دجو د خارج میں یا ما جا الم منظی کے زرد کر بہت ، ي موكة ألا إلا ورخت ما مرالنزاع مسله ب صبس اب انواع من يأما جائسي كا وركلي كاويود افرادم متحقق بوگا البی صورت میں اس کی لائش کروہ کولیا فاص و شخص فن سبے جس پر لفظ امالا كم استندركى ولالت جنسي أسبيت كلط عي موتى سبع ايها بي سبع جبيها كركوتي انهان کی لاش اس کے فراد سے علنحدہ ہو کر کرنا جاہے یا انواع سے بے نیاز ہو کوبنس کی حسیتی شروع كرمشت مثلاً زمد عمر و مكر فالدوليد دغيره سيصب حتيم يوشي كر لي اسب توكيرانيان كاخابح من مثنابده محال و نامكن بو كا مااكرانسان بقر غنم وغيره حيوا مات سيع التفات اس بناير كريسب انراع بن بك موكرليا جاست توحوان كا ديجينا بسرندا ميكا - النزانهايت ادب سي التماس سے کہ اگریزی الفاظ کھے سحروطلسمات کے نقوش نیس ہیں۔ بن کے سننے اور دیکھنے ئىسى قىم و د كاستور بېرجات ـ

التماس دوم اور نومیت لعلیم تا نایر کراسلا کمپ استدیز کی تعلیم کمری استوار اور تشکیم بنیا دیرِ قائم کرناچا سیم معلم سے بڑھانے میں اور علم سے پرسطنے میں کا ن اور محم محنت لی عاسے اگر صراس مورت میں طلبہ کی تعدا د زما دہ زمبو گی لین میں کو دونگی مراور صفح الک دقوم کے سامنے جو کچھ بین کیا جاسے پرمخز ہو کٹوں ہوائید ونسوں کے لئے قال تقليد مويليع سازى سي بهمت برانفقهان مشرقي علوم اور قوم مسلم كو بهيو يخ جيكا - اب اس

کی لما فی جا ہے نرکه اس کا عادہ دیکرار۔

تلميل كادرحه بى سلے سے بعد رکھا جاسے اور صرت وہی شعبہ علوم اسلامیہ کا پر معالیا جا ست طالب العلم في اختياركيا بو تاكر يرسف دا ك وأن فن من ملك بدا بوسك بي ك سے تبل محض زباں دانی بعنی عربی افریجر کی مشکم تعلیم دی جاشے اور بی اے بیں ایسے علوم ٹر بھا کے جائمیں جن سے درجہ کمیل کی تا کر دہر تی ہوا درعلوم اسلامیہ کی توسط و اسلی كما بول سكيرسف اورسيف كى قالبيت بريام و-

هُ وَقَانَ لَهُ قَدِّنَ كِيادُوا (٢) ورست كيادُوا الميك وه بت شدو ٢٠٠ منتقص يشفيص كيا مياه مِا نيا بوا بخينه كيا ميارُ والميك وه بت شدو ٢٠٠ منتقص يشفيص كيا مياه مِا نيا بوا بخينه كيا ميارُول كيا ، ملوم سے منتم بمینز یا بمری مینند ما دونید افیرو سے الزفات به کوشته پشم ہے دیکن (۲)مبر بانی کری رتونید کری (۳)نگرمنایت ) میاان (۵) توبد در فبت دو میان دمبر بانی د د ایک بنت بو آوی ایک لاکوے بہتر ہے۔ " (فرواتی )

بی الے پاس کو کیاس رومیہ ما ہوار اور عربی ایم اے پاس کوسور و میر ما ہوار وطبیقہ دياطاك بغيروطا كف اغاز كارمني طلبكا أل مهونا تقريبًا نامكن برحكومت سارتها کرسکے اس سند کی تمیت عربی اور فارسی سے ایم اے سے گرال قرار دی حاک اس سے مقبولمیت اس شعبه کی زیاده بایزا دم بوطائیے گی ۔

التماس موم اوراسلامک اسلایر است سے ارفع واعلی ادر آیم نوع اسلامک اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی موجوسی اور اسلامی اسلامی اور اسلامی اسلامی اسلامی اور اسلامی اسلا

البى مجتدانه توت سے جو کھیے گرال بهااصل نے کئے دہ سب علوم شرعیہ کو مقبول درہم گریزانے كى غرض وتفااك كالقيقى مقدر على دمينيركى فدست كرارى تقى درديكر علوم منزكه الات تقر كمياازر دست تحقيقات جديد يوم دمينه يريون اسلاك استرير كالفط كهاجا ميكا اكراليها بي ويحرزان دحية ا در فقه مع لوازم د فروع كس زبيب وملت كرائدى بن شاركي والميكي واضح كرد با ما من .. مسلم بونرورشی نے تھیا لوجی بینی دمنیات کے نام سے اور دمیس میں ایک شعبہ سفل قائم کریسے اس سے شعبہ کی ہمیت کا اطهار مقصود ہی نرکداملا کس مدین سے اس کا اخراج ۔

تفسير العنول تفسيرفقته العنول فقه العنو ل حدثث ادرفن إسمار الرحال ال بسبعلوم کی تدوین قراک و صدمیت سکے اقبام و اقبیم کی غرص سسے ہو تی مسال کا کہ ستناط کیوں کر موتاسے کسی خرکومرتب و توق کاکیول کر الماسے دادیوں کا یائے اعتبار کن اوصاف مست ابت بولب اكيال كلىست بزميات كوناكون كون كراست الحاكم بي الن مبعلوم كى تدوين اور ترسيب وتهذميب مب سي ميلے اس خاكدان علم مي مسلمانول بى سنے كى سے ادر ميرارسے نون سلمانول بى سے مخصوص بى ادر الى سے علوم شارسکتے جاتے ہیں تعب وحیرت کی کوئی انتہا نہ ہوگی اگر ہیں اسلام امنڈ زیس شمار سلم دینورسٹی میں زکریاگیا ۔

اسلامک استرین دوسری علم ادب بی ایک شاخ علم مسلامیری بورد د تَ مَعَ مَعَانَى وَبِيانَ لَعْتَ اور عَلَمُ اللَّهُ مَعَانَ اس كَ سَعِيمَ مِنْ عَلَى اي وَصَفَرَتَ مُولَى عَلَي جُو مُعَانَى وَبِينَ وَبِينَ فَرَمَا اللَّهِ وَمِينَ فَرَمَا أَلْ سِمَ اور الوالا مود نه اس كے اہم ممال كى تدوين فرت على رفيد وجبائك فران سسے كى سے اس كے بعد كلام مجد كى ضاحت د بلاغت كر سمجنے ا در سمجهاسن كم كالخام موانى وبيان كااياد مواضابه ا در شعرا رجا لميت ك قصائد و خطبات كومسلما نول في عمل تاكه محاوات عرب يرتصيرت عاصل مولغات عرب كي تخفیق این کرسکے نو لفت میں مثیار کتا ہیں مرون کی گئیں اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ عربی كالبمها صحت كم ما ته عربي عبارت كالمره فالقيح وغريس صلى وانتعار مي تميركز باع بي الفاظ كصيح معانى اورمواتع استعال مست أكاه موناجن علوم مسيسكها ورسكها ياكما بدادر بيراس كى تروين مى ملانوس بى ذكى بو أهيس كى ايجاد وتصنيف برواس كريل وللكساملاك استراسا فالع سمهاما الكارات والنام المستراسات والماركاء

ملاوہ ازیں قرآن عربی زبان اور محادرہ عرب کے مطابق سے مدیث کی بھی زان خالص ادر مسيح بي سي بيروزمان كه كلام الني ا دراحاد ميث مصطوى كي بواس زبان كي داتفيمت يرلغط لغي كالم صنافه كريسك نول اسلامك أستدين كالطلاق كيول كرميح موكار مسلم بونبورشی کی لیم عربی اصفحات است می مگید بیروض کردیکا بول کردا از در بوان است می مگید بیروض کردیکا بول کردا از در بوان است می مسلم بونبورستان کی اکر وزیرون است می مسلم می مسلم می می در شام از می در شام است ما کم برکی اور تعلیم می و می در شام كياما وس اوراس كى تنكيم محت كے ساتھ مارى كى مائے تاكہ طالب العلم من فهم موانی اورتمنير مبارت تصيح ولمنع كى قوت واستداد بدا المطحى تعليمس وقت برما دموتاب ادراکی کمینیت جماع محکمب کی پیدا ہوتی ہی ۔

ل التعليل - وبد متانا مسبب لكالنا(٢) وليل لا نامطنعه بيان كربا (٣) تواعد من تبديل تروف عنسه ياومراب كابا عث واستح كرنا ت ابتری-بربادی فرانی بدمال (۲) به قاعدی سے محتقی ماندی دیماری تعکارت (۲) زلی پن (۲) رنی دال کیری سے ماثیہ کے لیے دیکھیے سنو • ۵

مسلم نیز رستی کے شیعے کو بی کر تعلی پہلے واف کر کہا ہوں کو اس وقت اس کی استری سے بوجوہ چند درجیز کرنٹ نکی میاسے کے گی لیکن ایک سرمری تنقیداس سے مترور ہے تاکہ انبری کا دیوی موام کے شم سے قرین وقریب ہوجائے درنہ الی الم کے لئے صرف تاکہ انبری کا دیوی موام کے لئے میاسے قرین وقریب ہوجائے درنہ الی الم کے لئے مرف نصاب کی کا بول کا لکھ دینا ہی کا فی ہے۔

بی اے بیں ایک کتاب نترکی ہے اور ایک نظم کی۔ نتر میں بایخ ابوالفراکے دوسو صفحات ہیں اور نظم میں دلوان عاسمیں سے باب کے اسداور باب الادب ۔

ر ایم اے کہ آٹھ برہے ہیں خبلہ اٹھ کے ایک آئیل مریا بی زبان کا پرمیے ہی آئیل ای لئے رکھی گئی ہے تاکہ طلبہ زبان مری کی سکے گئیت وگرام مریا بی کاع بی کے گئت وگرام سے مقابلہ اور تو ازن کریں برمریا بی کتاب موضعے کے قریبے وہی تقطیع طب موئی ہے گرام مریا نی کا زبان بطور الما پڑھائی جائے اورالفال مفرقہ و دی گرمیا دی جن سے گرام رمریا نی کو زبان بطور الما پڑھائی جائے ورالفال مفرقہ و دی گرمیا دی جن سے آئیل کی مریانی عبارت پڑھی یا بھی جاسکے وہ کھی زبانی۔

قابل فورید امرہے کوطلبہ نے نہ بی اے میں و بی گرامر مربھی مذایم اے میں نہا مربع سے اشا ہوئے نہ معانی و بابان سے نہ اشتقاق صغیری اُفییں خبر موئی نہ استقاق کبیرہے اُگا ہی پھرائیں صورت میں وہ مقالمہ کیا کرسکیں کے اور اُفیین کی کامیا بی

تانیا مرانی کے موسفات ذکورہ بالاطرز پرٹیرہ کرکیا سرانی کی گرامرادراس کے بنات پر افسیں اسی د ہفیت ہوجا کے جوان کی تقیقات مزل رمال کی جاسکے۔
دومرا برحی مقدمہ ابن فلد دن کا ہی کال مقدمہ بڑھایا جائے گاہل علم سے مقدمہ ابن فلد دن کا ہی کال مقدمہ بڑھایا جائے گاہل کا بہری کال مقدمہ بن فلد دن کی مہیت تفی ایسی فلسفہ ہاریخ کے بیان میں صرفت ہی ایک کا بہری تحالی کی بیان میں صوف ہی ایک کا بہری تا اور کی انداز میں ہوگا یا مرجینیت فلسفہ تاریخ پر ایک مخر سے جس کے بیان میں سوال دجواب ادبی انداز میں ہوگا یا مرجینیت فلسفہ تاریخ پر ایک مخر سے جس کے بواب سے بی قاصر ہول .

ر . احری پرتیبه تاریخ کا ہوگا یا فاسفہ کاطالب علم کو اختیار ہو کہ ان دوسمر نوں میں سے کسی ایک کو منتخب كرست ايريخ بين اكب مسته طبري كالمح إ دراكب مسته فتوح البلدان بلا فرى كا فلسفه من تهانية الفلامفيز الما دابن ترادرت كي كمّا ب النجاة كامل (يعني مخفرالشفا) قابل لحاظ میرام سے کہ تما فہ علم کنام سے اور مبت ہی مغلی ہے جب کرکی

كتاب علم كلام اور فنسفه كى نرثره لى جائے تها فه كايرها ليرها فا وقت برياد كرنے كے

النجاة الك نتحيم كماب اورنهايت بي سنكلان ب أس من من من على معاورته مسك جليست اس من مطود الريش كانتاب تنفاحب كم متودد فيم طدول من مره كراب الم كتأب يوكني تواس نفيس ماكل كواخصارك ماتدهم كركيام والنجاة ركها -مین سمجه سکماکریکاب بیرامزاتی کابوں کے بڑھے ہوئے کوں کر مڑھی اور بڑھائی حاسکتی ہے۔

اکی برمع ترحم کا سے اور ایک مضمون گاری کا صرت تین برسے نظم ونٹر عربی کے میں کے میں میں معلقات اورلا میں اور ایک میں میں میں میں معلقات اورلا میں اور ایمن کا دولیت قالت حربری کے چند مقابات اورلا میں العربی قابل استفساريه امريب كه طالسالعلم في كن كالعلم ما أي اوركس علم كے كلمله ك مسنداست يونيورش نے عطاكى عربى علم ادب براست بصيرت ہوتى يامرمانى زمان كا ده عالم ببوا "این شره كروه بوتن بوایا فلیقه و ملاکام كا درس لے كروه فلسفی دیگم بوا۔ مضامين مختلعه كاترافل سباح ترتيب كآبول كاد اخلا بنرعلم معانى وساك فن ا دب

كى كميل كے عطار زيب جياں يالمي بول بعلياں ہيں۔ اس الله اللي تفتير سے جمال تضاب كى ب يعنوانى كا اظهار بيوتا يى اس امر ريمي وتى ير أل ك كراسلاك المئرز كاك شاخ يهل سعيال موجود يريكن بي مرزك وبارسے نه ماز کی وشادابی اگر شعبه ادبیر کے تضاب تعلیم کی ترتیب و تهذیب کرلی جاتے

مُ لَمَالَ يه مُعْمَلُ وبندورواز و (٣) وجدِيد وكام ووتيق بات وأوَق ومخت اوروورازننم الغاظ ومشكل كلام جس يم من سجمة وشوار بو-ع بسنک الاغ - پتر کی زین/ بهازی مبکه(۲) (منت) تمنن مشکل بهخت سی بداخل به ایک دوسرے میں داخل بوءً وہا ہم<sup>یل میاء</sup>ً

تونمبت مهولت واکسانی سے ایک تعبر اسلامک اسٹریز کا قائم ہوا جا باہے۔
مزمعلوم کس نخوس ساعت بیں تعلید بورپ کا قلاوہ تعلیم کے بیں ڈ الاگیاتھا
کہ باون د زخموں سے چر ہوجانے کے بھی اس زخمی پر رحم نہیں کیا جا تا ہے بلکہ بوجیس
کے اور افرونی بیراکی جارہی ہے۔

یمی نے علی مقول بین علوم دینیا در ترجید و نیز علی ادب بینی کا بی ترجی می اس کے لوازم کو اسلاک استدین کا شاخ کہا ہے اور سیح کہا ہے لیکن اگراس کی سند در کا رہے وکشف النظون علا در سیوطی اور مقدمہ ابن فلد دن کا باب سا دس ما منظر ہوعلا و ہاان کے دینیة الحلوم انجد الحصوم مفتال السعادت وغیرہ کی طرف نظر ڈالی جائے سلفت سے فلفت مک النظوم و ننوان کو علوم اسلامیہ میں تارکرتے اسے ہیں برجی زیدان ملک شام کا مشہور عیسائی معنف جس کے فرمتہ جیس اس دقت کے سامی میں ترجی زیدان ملک شام کا مشہور المرب دکھی لی جائے وہ میں ہی کہدر این جو بھی علمار اسلام نے کہا اب دلیل د نظارت کے الرب دکھی لی جائے وہ میں کہدر این کو جو بھی علمار اسلام نے کہا اب دلیل د نظارت کی تعنب کے دور بھی کی کہ در این کو جو بھی علمار اسلام نے کہا اب دلیل د نظارت کے دور کی موزم وگئی کہ در این کو جو بھی علمار اسلام نے کہا اب دلیل د نظارت کی دور میں کہ در این کو کہا کہ میڈیز کی تعنب کے اور ہی تو بھراں دیجی کی در کی تعنب کی کو کی تعنب کی کو کی کو کی کو کی کی در کی تعنب کی کو کی کی کو کیا کی کو کیا کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو ک

عهداسلام کی ریاضی ابعنون کا برخیال ہے کہ ریاضی کے شعبے نی الحقیقت اسلاک اسٹریز کے مصدات میں اندا یو نیورٹنی میں کا تعلیم کا راحب رام اور اس کی ۔ اسلاک اسٹریز کا دوس مجماعات گا۔

اس کے متعلق میر گزادش ہی کر ریامنی کی کیا تصومیت ہی دنیا کا کوئی علم وفن الیا انہ تھا مسلمانوں نے میکی افرادر کچھ اضافہ نہ کہا ہو تنفیسل کا یہ موقع ہمیں اگر زمانے کی برسین نیوں سے النفسیب ہوا تو ملک و توم کے سامنے کسی وقت بیش کر دل گاائر قت مسرف اس قدر کہنا ہے کہ ریاضی کی تعلیم و رب کی ذبا فرن میں مبت سہولت اور شرح و اللہ مسرف اللہ تو میں مبت سہولت اور شرح و اللہ مسلم کے ساتھ منقول ہوگئے ہے جم کی اس میں اس خرد ماناکوئی فائزہ فاص نہ دیے گا .

نستشر تیمن به فرکل ۱: وشرقی زیالون ۱۱ د مادم کے ماہر اول

نائیا یہ کہ اس کی بہت کی تا بہ بہ بہ بہت وی سے جو کیے قلمی نسخے زاہم برس کے اُن کی تصبیح وطبع کے لئے بہاروں کی رقم در کا ربرگی اس وقت مرائی نیا راضی کی تا بھی از ابتدا تا انتہا راضی کی تا بھی از ابتدا تا انتہا انگریزی میں ریاضی کی کست بیں یا تی جاتی ہوجو دہمیں بیں جرمنی وفر انس کا مرتبہ تو اگریزی سے انگریزی میں دیا دہ ہے۔ بھی زیادہ ہے۔

نن ریاضی کے متعلق سلم و سورشی میں کیام ہداچھائی ام ایسکا ہے کہی لائی ریاضی دال پر وفسیر کو جس سے دماع میں جو دت وحدت ہی ہوا در کچھ زیاز تعلیم میں حرف کر کے اپنی معلومات کو حلا اسے جگاہو یو رہ بھی احاث دہ جرمنی و فر اس کی یو نیو رسٹوں میں حاکر بیٹھی میں اس کے میٹے میں اس کے میٹھی ہیں اس کے میٹھی کو س کو جھم النام کی تعلیم سے سنے کیوں کر ترقی کو رسے ہیں اور کس حدک بہنے میکے ہیں اس کی تعلیم سے سنے کن سامانوں کی صرورت ہی بھرمند وستان اکر اُن قلی تی وں کو جھم النام اور اور اور الم المنتقی میں سمانوں کی مود شربی یا فن ہمیں ہو مسلمانوں کی خالص تصانیف ہیں اور اور اور الم المنتقی میں سمانوں کی مود شربی یا فن ہمیں ہو مسلمانوں کی خالص تصانیف ہیں اور اور کما مطابقہ کے سے کہ سالم کے سالم کے سالم کا موال اور اور کما مطابقہ کی سالم کا موال کی مود شربی یا فون ہمیں ہو مسلمانوں کی خالص تصانیف ہیں اور اور کما مطابقہ کی سالم کا کہ سے ۔

دوعالم استے ضبی کی دیا تھی ہیں دستگاہ کالی ہوا در تخبوں نے ان فن کو پڑھا
ہوا در بڑھا یا ہو ہیں کے ساتھ کئے جائیں بھرمہ دونوں مشرقی دمزی اساتذہ ل کر متنة
مطالعہ سے پیخفیفات کریں کوسلمانوں نے ای فن کو کہاں تک بہنچا یا تھا کتے مسائل ایسے
ہیں کہ آج تک اُن پرمزندا صافہ تحقیق کا نہوں کا اور کتے مسائل ایسے ہیں کر مسلمانوں
کی تحقیق رحال کی تحقیق سے اصافہ ہوا دہ کو نے مسائل ہیں کہ اگر مسلمانوں کو زماز ہملت
دیا تو دہ بھی ہی تنج پر کہنچ جا تے جس برائج یورپ کے ریاضی دال پہنچے کچھ مسائل ہی
دیتا تو دہ بھی ہی تنج پر کہنچ جا تے جس برائج یورپ کے ریاضی دال پہنچے کچھ مسائل ہی
ہی ہوں کے کہ اصول میں یورپ اور مشرق کے تعاقر ہوگا لیکن نتیج دونوں سے ایک
ہی مہوں گے کہ اصول میں یورپ اور مشرق کے تعاقر ہوگا لیکن نتیج دونوں سے ایک

الغرض اس دوراما م من تحقيقات داكستّافات نن رماضي كم متعلق البه كرصابيع.

ا به ند اید برخ می تمنی برخ می دونی (۲) نرخه برخ و دست کا درمقد در مطاقت دقد رست مقابوه دستری (۲) علم ونشل (۲) دانش منهٔ سل اکتشافات (اکتشاف کی برخ) در یاانت (۲) مظاهر دو تا جمعانا

نیکن اب اُسے کی بی بڑھا آا در اس کا درس جاری کرنا مصارت برگیان کا بر داشت کرنا اور فلیل فائدہ کا عال کرنا ہے کتابیں کا لعدم اساتذہ کم باب فنون میں براگر سے گاہیں صورت میں حب تک علم دنن کو جمع نہ کر لیا جا سے تعلیم کیوں کر ہوگی اور اس سے کیا فائدہ چاہلے ہوگا۔

ماہرہ سے میں مقید ہوگی بشر کی تفرید ہوگی کے مقید ہوگی کے مقید ہوگی کے مقید ہوگی کے مقید سے کے میں مقید ہوگی کے موکراہل فن کے طرز اور تھانے کی شان پر کی جائے ۔

یم ای کام کے سنے پر وفیہ عربالمجی ماحی قریشی کو نهایت موزوں اور زارب خیار خیال کرتا ہوں علاوہ ازیں کہ یہ رباضی کے کامیاب پر وفیہ برین قوت فکر مدان کی صحیح کا میاب پر وفیہ برین قوت فکر مدان کی صحیح کا میاب پر وفیہ برین قوت فکر مدان کی صحیح کا در دس تو می اور اسلامی همبیت ان میں زندہ ہے مزید براک عربی زبان سے بھی کافی و آھنیت رکھتے ہیں چندروزی محنت میں مارا بافیجاں مربد براک عربی زبان سے بھی کافی و آھنیت رکھتے ہیں چندروزی محنت میں مارا بافیجاں میں ایستاں اعمالی بیان کی کسی قدر تقفیل کے لئے اچھے مشیر بیوجا تیں گئی اب میں ایستاس اعمالی بیان کی کسی قدر تقفیل

ال شعبه كوملم وفن كامرتم سلما فول سفي عطاكما خودالقاط بعرد مقابله به مبار به بين كرميم سلما كو ال تيكرال - بهال بالمات بهاجم بين كالزون و يها كالمات بهاجم النارون و يها كالدي تفرقه م يثاني توفي و دور کی قوت فکرمیاورمجتهدانه داغ کامنیجه بسے ای فن میں مختر متوسط اور مبسوط ہرطرح کی گامی مسلمانوں نے تصنیف کی ہمیں مثلاً مخترات میں المفید ابن محلی موسلی کی متوسط میں طوسی کی کتاب الطفر اور مبسوط میں ابن محلی کی جا مع اللصول اور الوشجاع ابن الم کی الکال مسلمانوں کی ہجود وجدت پرشا بدعدل میں۔

مكيت اللم الميت ين المانول نے جو حدوجهد كى ہے اور جس تقورى مى مرت بن است ایک وسیع علم کام تعبروسے دیا گیااس کامیح ا زازه کرناشکل برصوت ایک بیت سر الميان على المرك المانون فرجاري كردين تعدين المرازي في المرازي الم ئى مىلى جىلى جىلى يىلىنى كى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ كىلىنىڭ كىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىگ كرسك تو مجعلى منا في تعير علما مبرتيت ف تحرم مسلى كارس كفيس بن نظام الدين فياوي كى ترح سبسى قدىم ترسب اك بدى دانى رجزى فى بسينى ترح كالاس كے د الودل كوشكم اور مضبوط كما علامة قطب الدين شيرازى في اس فن كوايى ننى تحقيبات م بهت كيه شرها ياأن كى تحقه شام يه ايك لينديده ما د گارسے ليكن مېزوزنظام لطليموس كى نباد بهت سے شکنات تھے جس کوعلمار ہوئیت کی کستے رہے افر میں علاقہ خضری نے اکثروں کہت أهيى طرح مل كرديا نهايت الاداك ادرشرح تذكره ان كى علالت شان پر دومُ قبر درميس مين ووي علام صين كى عام مها درخال و فارسى را بن بي ان فن بهاية بي دراليف برا درخال دين طالام ملاد مسائل معبیت کے علم مبدرسداور علم الاعداد کے مباحث دمسال مجی اس میں پر کی ب ایک مرتبرهیی هی اکثر علما رسے کتب خانول میں بربوبور ہے۔

عامع مبا درخانی سے بھی زیادہ عامع اور نسیط قانون سودی اور ریجان مرق نی کے سے لیکن یہ تاب میں کتب خاندریاست رام اور سینے اس کے کم یاب میں کتب خاندریاست رام اور میں نہا بیت الا دراک شرح ترکرہ اور تحفہ شام پر موج دہے اخوان الصفا کا بورالسخوہ ہال ہوج ہے۔ اس کے معنی درمال میں مہتب دغیرہ کی مبت ای تی تیں ہے۔

<sup>(</sup> ماشیه سنوسی) میں جہل مرکب ایک مرض نفسانی دہس میں انسان یاد جود عدم علم اس امر کے علم ہے بھی ماداقف ہوتا ہے کہ دون<sup>ور ہیں ہ</sup> لیکن اپنے آپ کو عالم د فاشل مجستا ہے ۔

ان امور کا در کرام مقصدسے بیش کیا گیا کونن میاضی بیسسے صاب کا شعبہ اگر رنبطالصاف ا جائے تواس کی ایجاد کی فرورت بیلی فرد انسان کومیش ان بوگی جمع تفریق طرب وقت بیم سکے تعلق يركمناكه است فلال توم سنے ايجاد كيا ايك غير صحيح نسبت كا فيوب كرنا ہى يہ اسيے مسآفل نہيں جو تدن اور عمران سے بیرا ہو سے ہوں ملکران کی بائے سیلے فردانسان سے دوش مرش ہی علی براهم میت سے ابتدائی ممال بھی ایشیا کے صحالتین کے مطالعین سب سے بہلے أشيء السيه مقاات جهال كى زمين كى سطح مىتوى دومطلع وآفاق صاف تھا و ہاں سے صحب ا نشينول تصب سي يهد اجرام فلكي كامطاله كيا الغرض رماضي كي انجد علم مندرمه موماللم مؤيت كسى فاص قوم كى ايجاد نبير كهى جاسكتى إلى ان يس علمى تنان ادر استخراج سائخ سے لئے وصع اصول و قواعد کی تامیس اس دنت موتی تب کردنیا آبا د برد مختلف علوم و فنون کی ترمین مین متول بوتی اس مینیت سے کہا جامکتا ہے کہ اربخ کے صفحات یہ تاتے ہی کوہزیتان اورمصرسف سب يهيني رماضي كومينيت علمي كمسبيطيا يالكن مبنوزاس كي حالت الكطف لغيزاميد سے زیادہ نہتی ال بب سلمانوں نے اس مونهار بحرکوایی افوش شفقت میں لیا ہے تواس کے النسامين بالبدكي اورنشود نمايا بأكيا بأا كدم تربرشا سية كم بينجا

لیکن ترتم بقتل کمک آنے کے لئے اوراعضا کے ستی مقرانا ہونے کے لئے کہی اسے کچھ اور ترمبت کی صاحب کی اسے کچھ اور ترمبت کی صاحب تھی ۔ بس اس اس کی بین دور فرص کر لئے جائیں ۔ اونی مرتبہ تومہر رسال مرحم میں اس کے بعد در سے معربی اس کے بعد در رسالوں کی تربیت کا رہی است ہی اس سے بعد در رسالوں کی تربیت کا رہی است ہی اس سے بعد در رسالوں کی تربیت کا رہی است ہی اس سے بعد در رسال

دم مبلیل کی ابتدا کی ہے۔ روم میل کی ابتدا کی ہے۔

افراط و تفریط سے گزرگراگر برنظ انصاف دمکھا جائے تو اس بحد روال میں بن ریامنی کو ترقی انتخاب کو ترقی کی جو ترکی کی کی ترکیل کو ترقی کی بیری کل کے ترقی کی بیری کل کا جو برنسکل میں دیافتی موج دہے اس کی بیری کل دمورت ملی داسلام کے زانہ میں تھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ بندر ہ مولا برس والے کے لئے اس کا مردد بس کی عردہ بس کے بی برس کی ہوجائے میں کہا جائے کہ اس کے اعضا یا میہ اس کے اعضا یا میہ

میں کچھ تغیرنہ ہوالیکن اس کے ساتھ یہ دعوی کرسلمانوں میں رماضی کے فنون سے کوئی استنازتها بایر که برفن سلمانوں کے باس مین خامی کی حالت بیں تنا لاعلمی وناآشائی کی دلیل ہے کہلے دعو سے بین اگر تعقب بیاہے تو دوسرے دعوے میں بورپ کے دعی و ذهبی علامی اور والهانه تقلید کا نبوت هر مسلما نان سلف کا براکمال بهی تھا کہ ان کا زن صافی علمائے یونان ومصرکی تقلید وغلامی سے محض بے نیازتھا ان کامطالعہ مجہدانہ اور محقفانه تقاجس میں تقاید کا نشائم کے نہ تھا جیا کہ ذیل کی جید مثالوں سی ناست ہوگا مسيست كالبدلا مررسه المعرس مرسه مكندميرك بنياد فن مبيت محسك بيلامدرم تاریخ اس سے پہلے کسی درسہ کا دج دہنیں بتاتی ہے اس درمہ کے فارغ انھسل طلبہیں ہے دو تحض ایس گرشے بی کران کی بردلت اس مرسد کا نام مہمیتہ عظمت وع تسسے لیا عباشت كالبلاتنص وبهيورك سيعس فطول البلدا ورع ص البلد كا اصول ايجا و كما ددسراتص طلیوس بوس کی کا معیطی اس کے کمال کوساسنے لاتی ہے علم میسیت کوسال يراكنده طورير الم بن كى زبانول يرسته اور كي غيسلل طرز يرمكتوب تنط تطليموس نے أهيس ترتب وتهذيب كم ساته صب جمع كما قداس كتاب كانا م مسطى ركها يوناني تام میر محیطی کے معنی ترشیب و تدوین ہیں۔ مبيئت كى طرف مسلما نوك كاميلان خلفارعباسيدكي دوسر والوجيز منصور کو اس کاشوق بیدا ہوا اسی زمانہ میں مسلما وں کی توجہ فن مہیت کی طرف مال می ما مول الرستديك زان ين أن فن يربها رجياً كم محبطى كاتر عمه بهوا رصد كابي تياد ہوئیں اور دہ کل اُلات جن کا ذکر مجتلی میں آیا ہے تیا رسکتے گئے نیز دیگر صروری اُلات كرمسلمانون في وايحادكا . مسلمانوں کی بہلی قتن \ دیرارستائے مکائے تدیم کے زدریک کوئی ایادو مستقل بنیں رکھتے سنتے بلکہ کر ہ نارسے کر ہ ہوائے اوپر وہ تسلیم کرتے ہیں یہ اسی کوہ او

( بُقِیه المیه ۱۵ ) روشن بوتی بهاور آلآب نظر نیس آتاه را یک نور سامیمایا بوار بهتا به رفر بنگ عامره) ۲ به نوارسد ( نابت کی بنع ) ایک مبکه پر قائم رینهٔ والے ستارے ، بولز کت ( کروش ) نیس کرتے بسیارات کے ملاف سكانزات دنتائج خیال سكتے جاتے تھے علامہ توقی سے افین ستارہ بہا ان كا ديودل قرار دیاان کی علمہ طبین سے پاس تائی مال کی تقیق سنے اس پر رہ امنا فرکیا ہے کہ اُن سكے طلوع كى مرت متين كى اورزمين سسے ال كاكبورسافت درمافت كيا . د وسری مین الطلیموس نے ایک ہزار مارہ توات کاشار کیا تھا لیکن عبدالرحل صونی کے بین نوابت اورامنافہ کرے بیتا یا کہ تعداد ٹوائٹ کا شمار نا ممل سیصال کے منيت جان والول في بزاول كالمنارين والول الم تنسيري فقيق أتدماك يونان أوابت بين كسي طرح كى حركت كے قال زيم كا طلبيوس منے آن کی حرکت کا قبال کیا افلاک سے تین سور اٹھ درسے قائم سکتے اور ایک درجہ و شمسی مالول میں توابت کاسطے کرنا تحقیق کیا ابن الاعلم نے ستر برس بتا یا گرمی الدین مزی سنے متركى علمه تها سله مال تمسى من توانب كالك درجه فلك ط كرنا تحقيق كيا. یو کھی تحقیق | قدمار عطار دا در زہرہ کو افتاب سے ادبر مانے تھے لیکن طلبی سے نے تحتيني طور مران كم وجود كوا فعا ب كے نيے كها تھا مسلما نوں ميں ابوع ان اور محرين مراكم فن زمره كواكب لل كى طرح أفتاب كے شيحے دوم تربرمائن كيا ابن سينا في مي زمره كا اسى طرح معامه کمیابن اجداندسی شفرنبره اورعطاره دونون کا معائمهٔ اس طرح کیا کر گیانیا به کے رضاریر یہ دونوں دوتل میں ای مشاہرہ سے مطارد وزہرہ کا آفتاب سے بچے موا یانجوس تحقیق میمار تدیم بلااستنارای کے قال تھے کہ جاند کے سواد برا اسے بغات فود روش بم لکن به فاص تحقیقات مسلما نوں کی سبے کہ دیگر سیارے بھی ش ماہیا۔ بندات فود روشن بمی لیکن بیر فاص تحقیقات مسلما نوں کی سبے کہ دیگر سیارے بھی ش ماہیا۔ أنتأب سي كمب ضيار كرست بهي جس طرح جانز الإل بعنى بدرمحات وغيره سك منازل حشوه ط كرتاب بعينه أكراح ديكرساك عي أفيس منازل كربرويس -بي انتاب د ابتاب ب داع دستسيم كئے ماستے تھے ابن رشدنے

نگله این به تعلی : نولی اور قلب ثال دولول کا تیجائی نام جوکر ؤارش کے سروترین لیلے میں بن میں مینے کی رات اور نہیں مینیئے کے دون کا لیے ووکی سے الٹ نجیسرا دینا ہے بیٹی جب قلب نولی شک ۱۲ تر ترانام ماری لگا تارون آغا ہوار بتا ہے تو قالب ثمالی شکرات میمائی دوئی رزق معاد جست تعلی شال میں اور مارین ۱۲ تا تر تیز کا بھرون دوتا ہے تو قالے نہروات میمائی دولوراتی ہے کی تطوی سے درون دونوں کو داغ دار بتا ماجس کی تفسیل علامہ عمدالعلی برجندی نے کی زما نہ حال کی بہیتے توبیاز تک وجودافتاب میں موائز کیا ہے۔

ساتوني فحقنق إعكمار قديم كايمسلك تفاكه بإندى حركت مي كينيت استوابي ليكن وتحي صدى تجرى ميں ابوالوفانے اس كے خلاف أواز لمبند كى اس نے بتا ياكر ماندكى وكت لينے دورهیں ایک طرح کی نمیں رہتی ہے تھی تیز مہتی ہی اور کھی تسب ان حرکات کا نام اُں نے اضطرابات تمریر رکھا اب صرورت اس کی ہوئی کر کوئی الیاسی اصول قائم کیا جائے بس سے جاند کا تھیک لور پر مقام معلوم کیا جاسکے اور اس میں اس وقت تک کامیا بی نمیں ہو گئی تھی جب تک تیزا در مست جال کو ملاکوا کمی صحیح ادمط معتدل زیخالا جائے۔ مسلمانون في محادلة السرعة ك نام مسايك الحادثارة كالضافه كما اس الحادث الوالوقا

کے نام کوھیات جا دید با دیا۔

فأذكك كالمينا تورث ادرطلبمين كابرما برالاختلات مسلدكه زمين كحومتي برما أسمان فالتحريقا كاطالب بى بربائس تحقیق فیتا غورث زمین كی دو ترمتی می - ایک ترکت و تعی ص کا نیج لیل د نهارا در رستارد ل کاطلوع وغوب ہی - دو سری آئی مصے ایک برس میں زمین ط کرتی سے ادراس کا نیجے موٹول کا اِختلاف ہو کیلیموں کے نز دیک زمین راکن ہو کہان ہوجو بوجود داتی سے جس میں ستا سے بڑسے ہوئے ہیں اور برائمان کی رکت جدا گا زہے لیل و نهاراورموسمول كافتلاف أحيس أسانول كافتلاف حركات كأميحيب مسلمانول كى تحقیق تطلیموس می موافق بی علاده مشابه معنی دلال الهیه وطبعیظیموس کی تأمین مِن يُرَار خصوميت كم ما تقالته المحقيق ب-

مذكورة بالاامتليس يه واضح بهوام كاكمسلما نول في نه صرف مدرسه اسكندرير مسككارنا مول كوباتى اورمحفوظ ارتكاملكه اسيس ايئ تحقيقات مص جارجاند لكادت اي ك ساته بههمی معلوم ہوا ہوگا کئیت کا قدم ہرر دز آگے بڑھ رہا ہے اس وقت قدیم ریاضی کی مد

ل انتهامه اواری، برابری، برابر دوناه یکسال دونا(۲) جوال دونا(۳) قسد کرنا(۳) قابویس لانا(۵) مُناهر بونا، قرار یکزنا(۱) جنز فیدو<sup>می</sup> ے نزو کیا کرؤارمنی کے اور آملیون کے مامین ایک فرمنی متو ازی ڈیا یاوائر و ہے ، جود نیا کو ٹٹالی اور جنو لی دو(۲) بالک مساوی مساوی مسلم میں میں ہے۔ ای طرز کی مفید ہوگی حس کا تذکرہ تھی مائٹی میں گرزالیکن اس کے لئے کتا بوں کی فراہمی ہے۔ سے مقدم سبے ۔

میں مال علم العدد کا ہے سلمانوں نے اس میں فاص احبہ ادات کئے ہم لیکائیں وقت ہرکت کئے ہم لیکائیں وقت ہرکت کے سے گوناگوں قواعدوضع ہو کیے اور تعلیم میں ہمت رات ہوتا ہوں کئی ہے۔ اور تعلیم میں ہمت رات کے میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ میں ہمانے کے دور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمنچے رہی ہم یہ بیاں میں اور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمانے کے دور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمانے کہ دور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمانے کہ دور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمانے کے دور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمانے کی دور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہموں میں ہمانے کے دور ب سے جھیب کر تعلیم کا ہمانے کی دور ب سے جھیب کر تعلیم کی دور ب سے دور

اسلامي عنم العدد اين حكمه برسس -

اصول اعداد کہتے ہیں ای فن یں اعداد کے کلی طلات دلائل بر پانی سے عام ہندی دلیوں کی ط اعداد کہتے ہیں ای فن یں اعداد کے کلی طلات دلائل بر پانی سے عام ہندی دلیوں کی ط تا بت کے جائے ہیں نتا جب ایک عدد کسی دوسرے عدد کے جزومیتن میں عزب دیا جائے تو ماصل ضرب بر ابر مدو گا اس عد دے ساتھ جو مضوب فید کو مضروب کے اسی جزو میں ضرب بڑسے حاصل ہو جیسے بیندہ کو بارہ کے تلت بعنی عاربیں ضرب دیا تو ساتھ عالی ہوا قرمی عدد اس و تت بھی حاصل ہو گا جب بارہ کو بیدرہ کے تلت بعنی بائح میں ضربی یہ جنانی بارہ سنچے ساتھ اب بھی ہے۔

اقلیدس نے ماتویں مقالہ سے لے کردسویں مقالہ تک امول اعداد کو ہی بیان کیا ہے۔ شیخے نے شفا میں اسے بھی بحث کی ہولیوں بالفعل میہ فن انگریزی میں افلیوں سے بھی بحث کی ہولیوں بالفعل میہ فن انگریزی میں افلیوں سے علنی دہ کرلیا گیا ہے اور اس کے طریقے تعلیم میں آسانی بداکی گئی ہی ایسانہ ہیں ہے رہ کر رہ کی ایسانہ ہیں ہے۔ رہ کو

کرانگرنزی میں بسول اعداد متعارف دمواه آئیں۔ منابات میں اسٹیا ا

ارتماطیعی ارتماطیعی میں عدد کے نواس متقرائی دلیوں سے نابت کے جاتی ہیں مدرکے نواس متقرائی دلیوں سے نابت کے جاتی ہی اس کا بھی ایک مسلم بھوائے میں مدرکا عرب تاکہ شال سے یہ علوم ہوجائے کہ آگریزی بین اس کا کہ آگریزی بین اس کا کہ انگریزی بین اس کا کہ آگریزی بین اس کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا

ا استقراب نی بیروی کرنا و پیچے میانا(۲) بهت ذموند نا اتلاق کرنا جبتو کرنا(۳) بیمع کرنا(۳) نام چیزے مام نیجه نکالنا(۵) اسطال سنطق شن و وقل ابس سندگی چیز کے بندافراد پر تج بے کر کے اُس کے تنام افراد پروی قائد و مقرر کردیں۔

تصارت بم دينيا منيلم يوبروسي على كره

(اصول فقه) امول شاشی (حدیث) مشکرة ترمین کال (اصول حدث) رساله شاه فیرانی کال (اصول حدث) رساله شاه فیرانی میراند استه مشکرة بین مطبوع بر (اسهاء اله حال) بوافرت کوت در مربط میر مطبوع بر در تفسیری ملارک سوره بقره کامل (اصول تفسیری الفوز الکریشاه ولی اندوله ی کامل (اصول تفسیری الفوز الکریشاه ولی اندوله ی کامل (اصول تفسیری الفوز الکریشاه ولی اندوله ی کامل (کافی) تهمید ابوشکورسالمی (فرانشی سراحی -

نصاب تعلیم المامک طور نصاب نمون نمونی کی مین مین برونی مین مین مین

منطق - مرقاة مولنانفل الم رحمة التعليه -طبغيات - برتيم معيديد - علامة مل حق خيرالا دى رحمة التعليه -الله يات - شرح بوايه الحكمة - مولاً ما مجين ميذي ومولاً ما عبالحق خيراً إدى شعباسلامک برشری این محد مبرامیه و بنوعباس از کتاب افخری به مقدمه ابن فلد دن کاباب هیاری خیب بهتم به و جنبه و محلیا لعمل نصاب

مرقاقی نومنطق میں ایک بیت ہی جامع متن ہی مینست اس کا دیب ہواس کے اس کی عبارت صاف اور شستہ ہو مینم اگر فن طق سے اشا ہو قوصرت اس ایک کتاب سے فن طق کا ایک ربع علم بطورا جال تعلین کے ذہن تین کرسکتا ہے۔

بر آب معید ریم و نظمینیات بی سیمش تربین بری اس کا معنف فن ادب می انم الائمه اور استا دالاسانده بری اس کی عبارت کی روانی بیان کاسلسل اور دلائل کی گفتگی نے علمی مسأل کوایک جمکم المکمالین بنادیا ہم دماغ اس کے مطالعہ سے ختہ و محل بنیں توالیک

د دق مطالعمس افردنی موتی ہی ۔

 کایرُ صاصروری ہی اس کے بی اسے میں فن مقول کا ایک ایسا نصاب ترتیب دہاگیا ہے در هبکمیل مین منطق و فلسفه مافن کلام د و نول مین معاول و ممد پوسسکے نیز متفیہ منقول مینی دینیات برسف دالول کے سنے بھی اس قدر فن مقول کی دانفیت بہت ضروری ہو جس مخصطلحات منطق دفلسقه كالهيس علم بوجاست اور أس فن سسة مجلًا أكاه بهوجائين إس ك كه أصول فقه ك حلم كما بين اور فقد ملين براييه ، شرح و قام ادر الاستساه دانطا تر ان يربصيرت ما ترجب اسى بولى بولى مرحب كراس قدر قن مقول سصط البالعلم استنابر توحيد ولللل إسلامي الرح ميضه الرين من فاتم دويكا بواسك الفعل اسى كى مطابقت دموانفتت سيع في بن اسلامي ماريخ كادوربنوامية اور مبوعياس تقركميا اكرماييده يل كراً عاز اسلام مسيمت بهجري مك كادا قد نصاب دال كرنا بوكا . اسلام کی تاریخ فی اعتیات اسی جالیس برس برصاد ق آتی ہی اس کے بعدا قوام سلم کی تاریخ ہی د در بنوامیہ فتوحات کی حیثیت سے متاز ہی اور بنوعیاس کا بھید علی کارنا ہو ل سے تا بناک و درختال ہو لیکن لطنت کے ساتھ نبوت کی ثنان ہر حرکت دسکون میں ہما کا ما ادر ابال بوده صرت اعار نبوت سے سسے ہے جری کر ہے۔ علاوه ازين يورب كيمن تقعيب فينن ني بؤسيرت رسول الترصلي الشرطلي وسلم يرسط سكم بن ان كالبح بواب ادران كے اعتراض تعصباته كى ال صقیت محققانه طور بر جب بى معادم بيوسى بيوسى بوجب كرسيرت اور تاريخ كى متذكرة بيس عربي يرهى عالمي ـ عربي من اس شعبه كى تعليم كامقصد منه قرار ديا كياسيك كم طلب من ووق تحقيق بيدا بو -الكريزى منتنين نبع بوكبولكها سام أسيه المنافذين حبب يرسينكي تو واتعات تحصحت ومقم كى تنقيح عالمانه اورمجة دانه طرز بركرسكين كم يرشعه بهبت وسين سب سلطين علما اور علم الن سب كى تاريخ سس دا نفت مونا صرور سى بالفعل المرام كي النفخ بي الفخ بي الفخ بي الفخ بي الفخري ا والسفة

تاريخ بين مقدم ابن فلدون كا باب بيمارم فيسب ورشتم مقرركما كياسي.

افرس برگزارش کرعلوم عربیه مرتبه علم کار کھتے ہیں بھی شان سے بڑھنا اور بڑھانا تحقیق کا ذوق برلاکرنا فی الحقیقت اسلامک اسٹلزی کا ابراہے سطی تعلیم سے نرحقیقی نام ادری ہے نہ تو می فدمت نہ علمی سرستی ۔ علم و در محافد اور رامنی ترو تعلیل سے مرزان میں در ارباس کی فرکود ،

علوم دینیرکانصاب اپنی توجه و تعلیل سے بے نیاز ہی بی اے باس کرنے بور اس نصاب کو دوبرس میں طالب العلم تم کر گیا بود کا میا بی ہجارادت تھیا دجی کی ڈگری اسے دی جائے گی اسٹراد ف تھیا لوجی کا نصاب اس کے بورستین کیا جائرگا۔ زمایدہ زمایدہ

مسترده تقبله اکب کافرال بردار فقیر محمد سلیمان این مشرف عفی عنه به میرمن اسلامک استثریز

جیرمن اسلامک استگریز مسلم اینوسشی علی کڑھ مسلم اینوسٹی علی کڑھ

## مار بیر محقب پرت میر عارف محمود مهجور رضوی

صاحب فهم و فراست، مجمع فضل و کمال آج بھی تازہ ہے جس کی فکر کا نسن و جمال ذات أس كى بدل ، ٹانی مال وَينِ حَقّ كا وه مفكر، ملّتِ بيضا كى زهال الله الله ديدني تقى مردِحق كى حيال دُهال حق سے مایا جس نے اوج فکر سے مملو خیال تخشی اُمت کے طوفال سے لیا اُس نے نکال وطنیت کے زخم کا ہر ونت کر کے اندمال مصلحت خاطريس لايا نه ده مردِ خوش خصال کر دیا اسلامیوں کا دین ہے رشتہ بحال قوم کے نباض نے کی پیش اک عمدہ مثال عُمر بھر اُس کا رہا جس سرز میں ہے اتصال کا تکریس کے مولوی کی کر کے رو ہرایک جال أس كا اندازِ نكارش آج بھى ہے بے مثال نور کا مینار اُس کی زندگی کے ماہ و سال مقتدائے علم و دانش، پیکر فقر و غنا عالم اسلام كا وه نابغه ، فردٍ فريد أس کی ہستی تھی مثالِ دیدہ در پیدا ہوئی وه تدبر کا جماله ، وه بسیرت کا وجود رہنمائی قوم و ملت کو عطا کی برکل اعلیٰ حضرت کے سیاس فلفہ کا وہ امیں بارگادِ رضویت کے فیض بے پایاں کے ساتھ رہبردل کو اُس نے بختا رہنمائی کا شعور گاند شوی افکار کی تغلیط اور تکذیب میں البلاغ و المبين، التوركي تصنيف ہے عظمتِ فكر وعمل ہے كر كے خود كو مُرخرو أس کے فینال سے علی کڑے مرفع ایمال بنا الل شفت كالشخص أس في والشح كر ديا اُس کی تحریروں کی عظمت آج بھی تابندہ ہے مشعل ردآج بمی بین اس کے قدموں کے نشاں

## مولاناسيد سليمان اشرف كى تصانيف

| <sub>۴</sub> ۱۸۹۸ | نزهنة المقال في لحسية الرجال                                      | ☆          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                   | تحقیق وحاشیه (امتناع النظیر)                                      | ☆          |
| ۸•۹۱ء             | البلاغ                                                            | ☆          |
| 1917ء             | الخطاب                                                            | ☆          |
| 191۵ء             | ·<br>الانهارمقدمه هشت بهشت (مثنوی امیرخبرو)                       | ☆          |
| <u> ۱۹۱۷</u>      | الرشاد<br>الرشاد                                                  | ☆.         |
| £19 <b>7</b> *    | النور                                                             | ☆          |
| , iqri            |                                                                   | <b>√</b> ≻ |
| £1971             | رودادمناظره<br>د تخری مند می سیار                                 | ~          |
| ماتھەمكالمە)      | (تحریک خلافت اورمسئلهٔ ترک موالات پرابوالکلام آ زاد کے۔<br>السد ا | براب       |
| £1917             | السبيل<br>بن                                                      |            |
| £198°             | مسائل اسلامیہ(مضامین) مرتبہ مولوی عبدالباسط علیگ<br>بے            | ☆          |
| £1911             | انچ<br>ر                                                          | ☆          |
| 1979ء             | المسبين                                                           | *          |
|                   |                                                                   |            |

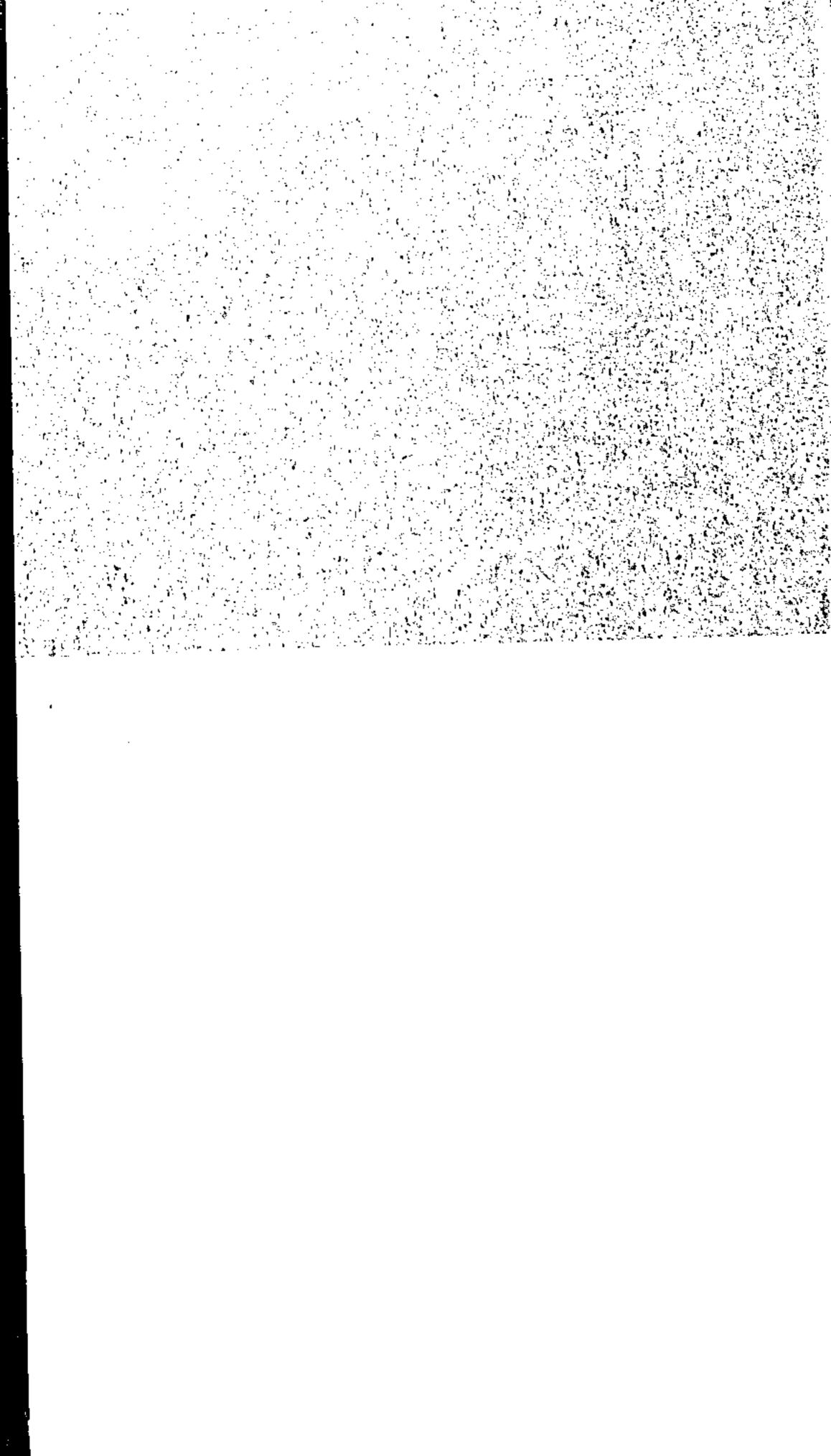



TO THE WAR UNDER SOME OF THE PARTY OF THE PA مروره المرود المراج المركب المراج الم ولي الرواج الماليون المستحدال المستح ويرب المعالم ا صاف الراسي المال العالم معتري الله المراجعة ا وعدا على الكارك عامل الله المنظمة المراك المنظمة المراك ال وك كرون من المراز والمراز والم (C) (I) (C) Mark Charles

The Black Colonial Co